



جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں بہاریشر بعت جلداوّل (1) صدرالشر بعيمولا نامفتي مجمدامج على عظمي عليه رحمة الله القوي ترتيب بشهيل وتخريج : مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام) (شعبة كزيج) ۲۵ جمادي الاخرى و ۲ م اره، مطابق 30 جون <u>2008</u>ء طباعتِ اوّل طباعتِ پنجم جمادَ ي الاخرى ٣٣٣ إ<sub>.</sub> هـ ،مطابق منى <mark>201</mark>2 ء تعداد 10000 مكتبة المدينه فيضان مدينه محلّه سودا كران ناشر يرانى سبرى مندى باب المدينة كراجي مكتبة المدينه كي شاخير المدينه كراچى: شهيد مسجد، كهارادر، باب المدينه كراچى فون: 021-32203311 🕸 ..... 🏖 🚓 : دا تا دريار مارکيٺ، گنج بخش روڙ فون:042-37311679 اسدداد آباد: (فصل آباد) امين بوربازار فون: 041-2632625 اس کشمیر: چوک شهیدال،میر پور فون:058274-37212 الله عيدر آباد: فيضان مدينه، آفندي اون فون:022-2620122 فون:061-4511192 الله المقارم : كالح رودُ بالقابل غوثيه مبحد ، مز دخصيل كونسل بال فون:044-2550767 فون:051-5553765 فون:068-5571686 فون:0244-4362145 فون:5619195-071 اسكهو: فيضان مدينه، بيراج رودُ فون:055-4225653 النورسريث الله عند المارك نبر 1 ،النورسريث المدر E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

|       | بِنْ التَّهْزَالرَّحِيَــِ                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S.    | الصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ<br>اَلصَّلواةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله |
|       | , , ,                                                                                                |
|       | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                              |
| 4     | 🗨 بہارِشر بعت کو بڑھنے کی ستر ہنتیں 🚤                                                                |
| 4     | ····· تعارفِ المدينة العلمية    —————                                                                |
| ۸     | پہلے اسے پڑھ کیجئے (پیش لفظ) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                    |
| r •   | ن بنزگرهٔ صدرالشرایعه عَلَیْه رَحْمَهٔ رَبِّ الوّری                                                  |
| ۲۱    | 6 ایک نظر ا دهر بھی                                                                                  |
| rr r  | ي روسول<br>س إصطلاحات وأعلام ————————————————————————————————————                                    |
|       | على نغات                                                                                             |
|       | ه تفصیلی فهرست                                                                                       |
| k 1*1 | • من فهرست                                                                                           |

# اجمالى فهرست

| 163                     | دوزخ کابیان۔                  | صفحہ                   | مضامین                              |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 172                     | ايمان وكفر كابيان _           | پہلاحصہ(عقا ئدکا بیان) |                                     |
| 237                     | امامت کابیان۔                 | 2                      | عقا ئدمتعلقه ذات وصفات بإرى تعالى _ |
| 264                     | ولايت كابيان _                | 28                     | عقا ئدمنعلقهٔ نبوت _                |
| دوسراحصه (طهارت کابیان) |                               | 90                     | ملائكه كابيان _                     |
| 282                     | كتاب الطهارة _                | 96                     | <sup>ج</sup> ن کابیان۔              |
| 284                     | وضو کا بیان اوراُس کے فضائل ۔ | 98                     | عالم برزخ كابيان _                  |
| 311                     | عنسل کا بیان <sub>–</sub>     | 116                    | معادوحشر کابیان۔                    |
| 328                     | پانی کابیان۔                  | 152                    | جنه کابیان۔                         |

يْشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

(1) قادیانی: کے مرزاغلام احمد قادیانی کے پیرو ہیں، اس خص نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور انبیائے کرام علیم اللام کی شان میں نہایت بیبا کی کے ساتھ گستا خیاں کیس، خصوصاً حضرت عیسیٰی روح الله وکلمۃ الله علیہ الصلاۃ والسلام اوران کی والدہ ما جدہ طبّہہ طاہرہ صدیقہ مریم کی شانِ جلیل میں تو وہ بیہودہ کلمات استعال کیے، جن کے ذکر سے مسلمانوں کے دل ہاں جاتے ہیں، مگر ضرورتِ نمانہ مجبور کر رہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اُن میں کے چند بطور نمونہ ذکر کیے جائیں، خود مدّع کی نبوت بننا کا فرہونے اور ابدالآباد جہنم میں رہنے کے لیے کافی تھا، کہ قرآنِ مجید کا انکار اور حضور خاتم النہیین صلی اللہ تعالی علیہ سلم کو خاتم النہیین نہ ما ننا ہے، مگر اُس نے اتن ہی بیات پراکتفانہ کیا بلکہ انبیاء علیم الصلاۃ واللام کی تکذیب وتو ہین کا وبال بھی اپنے شرکیا اور میصد ہا تفر کا مجموعہ ہے، کہ ہر نبی کی تکذیب سب کی تکذیب ہے (۱۰)، کنا نے آئی:

# ﴿كَذَّبَتُ قَوُمُ نُورِ عِن الْمُرُسَلِيُنَ صَلَّى ﴿ وَ الْمُرُسَلِيُنَ صَلَّى ﴿ (2) الْمُرْسَلِيُنَ

وغیرہ اس کی شاہد ہیں اور اُس نے تو صد ہا کی تکذیب کی اور اپنے کو نبی سے بہتر بتایا۔ ایسے خص اور اس کے تئبعین کے کا فرہونے میں مسلمانوں کو ہر گزشک نہیں ہوسکتا، بلکہ ایسے کی تکفیر میں اس کے اقوال پر مطلع ہوکر جوشک کرے خود کا فر۔(3)

1 ..... في "تفسير النسفي"، پ٩ ١، الشعرآء، ص٥ ١٨، تحت الآية: (﴿ كَذَبَتُ قَوْمُ نُوحٍ الْمُوسَلِينَ ﴾ ..... كانوا ينكرون بعث الرسل أصلاً، فلذا جمع أولأنّ من كذب واحداً منهم فقد كذب الكل؛ لأنّ كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بحميع الرسل). وفي "تفسير البيضاوي"، ج٢، ص٢٧٣\_٢٤، تحت الآية: (﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنُ يُّفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّه وَرُسُلِه ﴾ بأن يؤمنوا بالله ويكفروا برسله ﴿ وَيقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ ﴾ نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم ﴿ وَيقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ ﴾ نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعضهم ﴿ وَيقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ ﴾ نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر الإواسطة، إذ الحق لا يختلف فإنّ الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلاً أو إجمالاً، فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في الضلال كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعُذَ الحَقِّ إِلاَ الصَّلَالُ ﴾ و"الفتاوى الرضوية"، ج٥ ١، ص٢٦٦.

ييثُ كُن: مجلس المدينة العلمية (دوست اسلامي)

<sup>2 ....</sup> پ ۱۹، الشعرآء: ۱۰۰.

<sup>•</sup> الد رالمختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٣٥٦ ـ ٣٥٧: (ومن شك في عذ ابه و كفره كفر).
وانظر للتفصيل رسائل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى: "السوء والعقاب على المسيح الكذّاب"، ج٥١، ص٥٧١ ـ
و"قهر الديان على مرتد بقاديان"، ج٥١، ص٥٩٥، و"الجراز الدياني على المرتد القادياني"، ج٥١.

قادياني

اب اُس کے اقوال سُنیے (<sup>1)</sup>:

''إزالهُ اُوہام' صفحه ۵۳۳: (خداتعالی نے''براہین احمدیہ' میں اس عاجز کانام امّتی بھی رکھااور نبی بھی )۔ <sup>(2)</sup> ''انجام آتھم' صفحهٔ ۵ میں ہے: (اےاحمد! تیرانام پوراہوجائے گاقبل اس کے جومیرانام پوراہو)۔ <sup>(3)</sup> صفحه ۵۵ میں ہے: (مجھے خوشخبری ہوا ہے احمد! تو میری مراد ہے اور میرے ساتھ ہے )۔ <sup>(4)</sup> رسول اللّه صلی الله تعالی علیہ دِسلم کی شانِ اقد س میں جوآ بیتی تھیں انہیں اپنے اوپر جَمَا لیا۔

"انجام" صفحه ۸ میں کہتا ہے:

• سن بوٹ: قادیانی شیطان کی تقریباً اُنٹی سے زائد کتابیں ہیں، جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں: ''انجام آھم''، ''ضمیمہاُ نجام آھم''، ''دکشتی نوح''،''(الجین اُحدیث وغیر ہا، ''روحانی خزائن'' نامی کتاب میں ان ''دکشتی نوح''''(الجین اُحدیث وغیر ہا، ''روحانی خزائن'' نامی کتاب میں ان کتاب میں دنا کتابوں کو شیس صول میں جمع کیا گیا ہے۔ نیزاس شیطان کے کی اشتہارات ہیں جو تین حصول میں جمع کیا گیا ہے۔ خراس شیطان کے کی اشتہارات ہیں جو تین حصول میں جمع کیا گیا ہے۔

"إزالةً وبام" صفحة ۵۳۳، بحوالة (روحانی خزائن"، ج٣٩ص ٣٨٦.

3 ..... "انجام آخقم" صفحة ۵، بحواله" روحانی خزائن"، جاا ، صححة

يوفع الله ذكوك وينم نعمته عكيث فى الدنيا والطفرة يكاكم يم

إسمك وكايتم إسمي كم إنى وافعك إلى - القيت عَلَيْك عسبة وسرى وسي الله والما وسي الله والمراد وا

4 ..... "انجام آئقم" صفحه ۵۵، بحواله "روحانی خزائن"، ح۱۱،ص۵۵:

الكيك. الا إن نعم الله قريب - كمثلك دُرُّ لا يُصَاع بشرى لك ون علا آله - فردار طولا كالدوت ب يسع سامرة من الح في بين كام الله و تجع با آهدى - انت موادي ومعى - في ناص ك - إنى حافظك وفرى مدار من المراد بالا ميرادة بين ترامانظ بول

5 ..... پ١٠١ الانبيآء: ١٠٧

انجام آئظم''صفحه ۸۷، بحواله' روحانی خزائن'، ج۱۱،ص ۸۷۔

" پی*ش ش:* مجلس المدینة العلمیة (ووت اسلای)

6 / 50

نيزية آية كريمه ﴿ وَمُبَشِّرًا أَبِرَسُول يَّأْتِي مِنُ أَبَعُدِى اسْمُهُ أَحُمَدُ طَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله '' دا فع البلاءُ' صفحه ٢ ميں ہے: مجھ کواللہ تعالیٰ فرما تاہے:

(أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ أَوْلَادِي أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ).

( یعنی اے غلام احمہ! تو میری اولا د کی جگہ ہے تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں ) <mark>(3)</mark>

''إزالهُ أومام''صفحه ١٨٨ ميں ہے:

(حضرت رسُولِ خداصلی الله تعالی علیه وسلم کے إلهام ووحی غلط نکلی تھیں)۔(4)

صفحہ ۸ میں ہے:

(حضرت مُوسیٰ کی پیش گوئیاں بھی اُس صورت بر ظہور یذ برنہیں ہوئیں، جس صورت برحضرت مُوسیٰ نے اپنے دل میں

1 ..... ٢٨٠ الصف: ٦.

2 ..... "روحاني خزائن"، ج١١، ص٧٨. و"توضيح المرام"، ص١٦٣، مطبوعه رياض الهند امرتسر.

۵..... "دافع البلاء "صفحه ۲، بحواله" روحانی خزائن"، ج۱۸ مس ۲۲۷۔

انت متى بمنزلة اولادعي انت متى وانامنك - نو مجرسه ايسابي ميساكراولاد- نومجميس سيدي اورمي محمي سي بون-

**4**..... ''إزاليَّاو ہام''صفحه ۲۸۸، بحواله''روحانی خزائن''، جسم من این:

إرغم لى طور يرسكسلات نهيل جات أورنه أن كي جزئيات غفيه بمحائي جاتي بين انبيايس ا می استاد کے وقت اسکان مهود خطام مثلاً اس خواب کی شار برص کا قرآن کر م ين ذكريه بوبعض مومنول كم المتدموبب ابتالاء كالبوئي عني الخضرت صلات عليه ولم نے مدید منورہ سے مکمعظمہ کا قدسد کیا اور کئی دن تک منزلی درمنزل طے کر کے اسس بلده مباركة كسيسيح مركا من في المعادن خار كعب سعروك ويا اوراس وتت اس والا ى تبيير طورين مراً في سيكن كيوتك نين كما تحقرت صلى الشرطية ولم في إسى اميد برير ه . كيا تفاكه اب مفري مي طوا ف ميسر آجائے كا اور الاست بدرسول المتعلم كي نواب وی من دانسل ب ایکن اس وی کے اسل مصن سیمنے میں بولطلی ہوتی اس برستنبا

ييش ش: مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

انبیں کیا گیا تھاتھی توفدا مانے کئی دوز تک مصائب مفرائھاکد کر معظمہ یں پہنچے۔

أميد باندهی تھی، غایت مافی الباب <sup>(1)</sup> ہی*ہے کہ حضرت مسے کی پیش گوئیاں زیادہ غلط لکی*ں )۔<sup>(2)</sup>

"إزالة كومام" صفحه ٥٧ ميں ہے:

(سورهٔ بقرمیں جوایک قبل کا ذکرہے کہ گائے کی بوٹیاں نعش پر مارنے سے وہ مقتول زندہ ہو گیا تھااورا پنے قاتل کا پتادے دیا تھا، پیچض موٹی علیہ السلام کی دھمکی تھی اور علم مسمریزم (3) تھا)۔(4)

أسى كے صفحہ ۵۳ ميں لكھتا ہے:

(حضرت إبرا بيم عليه اللام كا جار برندے كے معجزے كا ذكر جوقر آن شريف ميں ہے، وہ بھى اُن كا مِسمريزم كاعمل تھا)\_<sup>(5)</sup>

- 🗗 ..... اس بارے میں نتیجه اورانتہاء۔
- 🗨 .....''إزالياً وہام''صفحه <mark>۸، بحواله''روحانی خزائن''، جسم ۲۰۱۰</mark>

مث کشفید من استفادی فلطی آنیاه سے بھی ہوجاتی ہے کھھنرت مونی کی بعض بیشگوئیا تھی اس صورت ا پرخلور پذیر نبیس ہوئیں جس صورت پر صفرت مولی نے اپنے دل میں اُمید باندھ کی تفی - خابیت مانی الباب یہ سے کہ صفرت سے کی بیٹ گوئیاں اُورون سے زیادہ غلط نکلیں کو کے مطالح المرائی کا

- ₃....مِسمِر بیزم: ڈاکٹرمسمر باشندہ آسٹر یا کا ایجاد کیا ہوا ایک علم جس میں تصوریا خیال کا اثر دوسرے کے دل پر ڈال کر پوشیدہ اور آئندہ کے حالات یو چھے جاتے ہیں. "فیروز اللغات"، ص۷۲٤۷.
  - إزالة أو بام "صفحه ۵ ٤، بحواله "روحانی خزائن"، ج ۳ مسم ۵ ۵:

ازالیاً وہام' صفحہ ۵۳ کے، بحوالہ' روحانی خزائن' ،ج۳،ص ۲۰۵:

عصر کہ جو قرآن کریم میں چارپر ندول کا ذکر انکھا ہے کہ اُن کو اجرائ مقد استیٰ صافعا کے ایک اور پر استفرق استیٰ صافعا کے جارب برائد اور پر جوڑا گیا تھا اور بجر وہ بلا نے سے آگئے تھے یہ جم کم الترب کی طوف اشارہ ہے کیو نکر عمل الترب جہ بہالدہ یہ کہ انسان میں جمہ کا نمات الارض کو اپنی طوف کھینچنے کے لئے ایک قوت مقناطیسی ہے اور ممکن ہے کہ انسان کی قوت مقناطیسی اس مدک ترقی کرے کہ کسی پرندیا چند کو مرف توجہ سے اپنی طرف سے کھینچے ہے۔ نمید برو لانفل ۔

مين شن مجلس المدينة العلمية (ووت اسلاي) علي المدينة العلمية (ووت اسلاي)

صفحہ ۲۲۹ میں ہے:

(ایک باشاہ کے وقت میں چارسونبی نے اُس کی فتح کے بارے میں پیشگوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے، اور مادشاہ کوشکست ہوئی، بلکہ وہ اسی میدان میں مرگیا)۔<sup>(1)</sup>

أسى كے صفحہ ٢٦،٢٨ ميں لكھتا ہے:

(قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآنِ عظیم سخت زبانی کے طریق کو استعال کررہاہے)۔(2) اوراین 'براہین احمد بیر' کی نسبت' اِزالہ' صفحہ ۵۳۳ میں لکھتا ہے: (براہین احمد بی خدا کا کلام ہے)۔(3)

### 1 .....' إزالهُ أوبام''، ٢٦٤، بحواله'' روحانی خزائن''، ج سم ٩٣٣٠<mark>:</mark>

خط دوم قرنتهال بالب آبت ١٠ اورب موعد توريت من سيسلاط بن اهل باب الميس ایت الیس می معاہد کرایک بادشاہ کے وقت میں جارسونی نے اس کی نتے کے بارے میں پیٹ گونی کی اور وہ جمد ئے تھے اور بادشاہ کوشکست آئی بھروہ اسی مید علی اللہ میں مرکبا اس کا مبدی تعالی کردر اسل وہ الرام ایک ناپاک ردے کی طون سے تھا اور ی

**2**....." ازالهُ أو مام"، ۲۷\_۲۸، بحواله" روحانی خزائن"، ج ۳م س ۱۱۵\_۱۱۱:

بر تمذيب كريفات بيلين فرائ تعال عقران شريف من بعض كانام الولسب اورجين كا كام كلب اوزخندر كما اورابيهل أو توميسهور ب السابى وليدبن مفرو كالبت تمايت ويمسمت الغاظا ويصورت ظامر كندى لا المال مساوم بوق ين استعمال كحة بن جيساك فراتا ب فلا في تطع المكذبين ودوالوتد من فيدهنون ولاتطع عل علاف مهين همّا دمشاء مندم مناع للخير معتبد البيرعتل بعد والك زنيم .... قرآن شربینجس آواز بندست خت زبانی کے طریق کواستعمال کر رہا ہے ایک غابت درجہ کا المعنى اوروحت دريركا كادان بعجاش سع بعطب أيس روسكتا يشلا زماد مال كده ذيون كونزيك 3· كسى رامنت بيجيا ايك بخت كالى ب ليكن قرائل شديف كفار ومنا مُساكران رامنت بيجيا برميساً كرفوامًا به اولئك عليهم لعنة ا ملّه والمسلّمكة والناس إجمعين خالدين فيها الله المناحدة الله عليه ما الله عنون عليه الله عنون ال

3 ...... (وحانی خزائن)، جسم ۵۳۳، بحواله (روحانی خزائن)، جسم ۳۸۹

ایک شان بوت ہی رکھتا ہے۔ غرض محدثیت دونوں رنگوں سے زعین ہوتی ہم ایک ایک شان بوت ہم ایک اور نیمی اس ماج دیا نام امتی می رکھا اور نیمی الموریمی

يين ش: مطس المدينة العلمية (ووت اسلام)

'' أربعين''نمبراصفحه ١٣ يرلكها:

( كامل مهدى نەموسىٰ تھانىيسىٰ ) ـ <sup>(1)</sup> إن أولوالعزم مرسكين كابادى مونادر كنار، پور <u>ـ ر</u>اەيافت<sup>ېھ</sup>ى نەمانا ـ

اب خاص حضرت عیسیٰ علیہالصلاۃ والبلام کی شان میں جو گستاخیاں کیں ،اُن میں سے چند یہ میں ۔

(اے عیسائی مِشنر یو!اب ربّنا المسیح مت کہواورد کھوکہ آجتم میں ایک ہے، جواُس سے سے بڑھ کر ہے)۔(2)

(خدانے اِس امت میں سے سے موعود بھیجا، جواُس پہلے سے سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کر ہے اور اس نے اس دوسرے میں کا نام غلام احدر کھا، تابیہ اِشارہ ہو کہ عیسائیوں کامسے کیسا خداہے جواحمہ کے ادنیٰ غلام سے بھی مقابلہ نہیں کرسکتا یعنی وہ کیبامسے ہے، جواپنے قرب اور شفاعت کے مرتبہ میں احمد کے غلام سے بھی کمتر ہے )۔ (3)

### **1**..... '' أربعين'' نمبر ۲ ص<mark>سلا، بحواله' روحانی خزائن''، ح کا جس ۲ سا:</mark>

ہے۔ مہدی کے لئے عزودی ہے کہ ہرایک بہبو سے آدم دقت محیقیقی اور کا ل مدی اللہ میں کے اللہ عندی الرائم وغیرہ بڑھے تھے۔ اور من علیٰی تھا کیونکہ اس نے محدت الرائم وغیرہ بڑھے تھے۔ اور من علیٰی تھا کیونکہ اس نے توریت اور محدت البیاء پڑھے تھے جھیعتی اور کا ل مہدی دنیا میں صرت ایک ہی

**2**.....<sup>(د</sup>معیار''صها، بحواله''روحانی خزائن''،ح ۱۸،ص۳۳۳<mark>:</mark>

النفاعمة على المسلم منزلوا البرتنا المسعمة كهوا ورديكموكم أج تم من الكيم الماليم الكيم الكيم الكيم الكيم المراء ا

3 ..... "معيار" صساء بحواله" روحاني خزائن"، ج ۱۸ مس ٢٣٣٠ ٢٣٣٢

اس مسیح کے مقابل پرجماع نام خدار کھا گیا۔ خدائے اس اُمّت میں سے میچ موجود بھیجا۔
جواس پہلے مسیح سے اپنی تمام شان میں بہت بڑھ کرسے اور اُس نے اِس دُوسرے
مسیح کا نام غلام احکر کھا۔ تا یہ اشارہ ہوکہ عیسائیوں کا سے کیسا خدا ہو تو احدالے
اون غلام سے بھی مقابلہ نہیں کرسک یعنے وہ کیسا مسیح سے جواسینے قرب اور تفاعت
مرتبر میں احداثے غلام سے بھی کمرسے اُسے ویوی یہ بات غصد کرنے کی نہیں۔ اگر

يين كن: مطس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

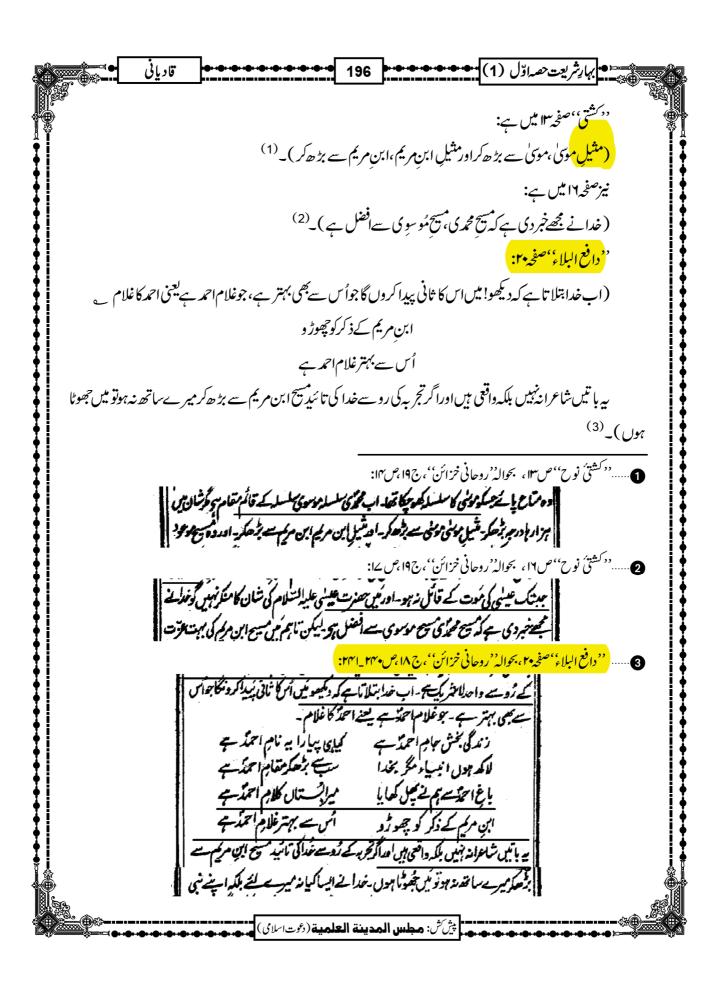

قادياني

'' دافع البلاء''ص2ا:

(خداتو، بہ پابندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قادر ہے، کین ایسے تخص کودوبارہ کسی طرح دنیا میں نہیں لاسکتا، جس کے پہلے فتنہ نے ہی دنیا کوتاہ کر دیا ہے )۔ (1)

197

"انجام آتھم" صام میں لکھتاہے:

(مریم کابیٹا کُشلیا کے بیٹے سے کچھزیادت نہیں رکھتا)۔(<sup>2)</sup>

, کشتی "ص۲۵میں ہے:

(جھے قتم ہےاُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہا گرمتے ابنِ مریم میرے زمانہ میں ہوتا تو وہ کلام جو میں کر سکتا ہوں، وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو مجھے سے ظاہر ہور ہے ہیں، وہ ہرگز دِکھلا نہسکتا )۔<sup>(3)</sup>

"اعبازاحدی" صسا:

(یہود تو حضرت عیسیٰ کے معاملہ میں اور ان کی پیشگوئیوں کے بارے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جواب میں حیران ہیں، بغیراس کے کہ بیہ کہددیں کہ'' ضرورعیسیٰ نبی ہے، کیونکہ قرآن نے اُس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل اُن کی نبوت

1 ...... "دافع البلاء "صفحه ۱۵، بحواله" روحانی خزائن "،ج ۱۸ م ۲۳۵:

گیاکس قدرظم میر - نکدا تو بها بندی اینے وعد ول کے ہر چیزیہ قاور ہولیکن ایسے عمر کو کسی طرح دوبارہ وُنیا میں نہیں لاسکتار ص کے پہلے فتنے نے ہی وُنیاکو تباہ کردیا ہے۔

• ..... '' أنجام آتهم''،صفحه۵۱، بحواله'' روحانی خزائن''، ج۱۱، ص۱۳:

ہمنے باربار مجھایا کرعیسی پرستی بت پرستی اور دام پرستی سے کم نہیں۔ اور مربی کا بیٹاکشٹیا کے بیٹے کا بیٹاکشٹیا کے بیٹے سے کچھ زیادت نہیں رکھتا۔ مگر کیاکھی آپ لوگوں نے توج کی۔ اول

3..... ( کشتی نوح " ص ۵۱ ، بحواله" روحانی خزائن" ، ج۱۹ ، ص ۲۰ :

املیانبی- اور محصے تشریعے اس دات کی تیسکے ما تو میں میری حبان ہو کداگر میسے ابن مریم ہیے زمانہ میں ہو آنو وُہ کام جو میں کرسکتا ہوں وُہ ہرگز ندکر سکتا۔ اور وُہ نستان چوجو من طاہر ہو ہو ا میں وُہ ہرگز دکھلا مزسکتائے اور خدا کا نعنس اپنے سے زیادہ مجھیے پاتا جو پکر میں ایسا ہوں تو اُپ

يُثُى ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

198

پرقائم نہیں ہوسکتی، بلکہ ابطالِ نبوت برگی دلائل قائم ہیں )۔<sup>(1)</sup>

اس کلام میں یہودیوں کے اعتراض جیجے ہونا بتایااور قر آن عظیم پر بھی ساتھ لگے بیاعتراض جمادیا کے قرآن ایسی بات کی تعلیم دے رہاہے جس کے بُطلان پر دلیلیں قائم ہیں۔

ص ۱۲ میں ہے:

(عیسائی تو اُن کی خدائی کوروتے ہیں،مگریہاں نبوت بھی اُن کی ثابت نہیں)۔<sup>(2)</sup>

أسى كتاب كي ٢٢ يرلكها:

( كبھى آپ كوشيطانى إلهام بھى ہوتے تھے)۔<sup>(3)</sup>

مسلمانو! شمصیں معلوم ہے کہ شیطانی الہام کس کوہوتا ہے؟ قرآن فرما تا ہے:

 $^{(4)}$  قَلَى كُلِّ اَفَّاكِ اَثِيهِ  $^{(4)}$ 

"بڑے بہتان والے شخت گنہگار پر شیطان اُترتے ہیں۔"

🕕 ..... ' إعجازاحدى' صها، بحواله''روحاني خزائن''، ج١٩،٩٠٠:

گرید لوگ صرف من گورت با تیں پیش کرتے ہیں۔ اور بیمو دقو تصنرت عیسی کے معاملہ ہیں اوراً نئی پیشگر نیوں کے بالے میں ایسے قوی احتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی انگاہواب دینے میں حیران ہیں بغیراسکے کہ بد کہ دیں کہ ضرور عیسی نبی ہے کیونکہ فران نے اسکونمی فرار دیا ہ اورکوئی دئیل انٹی نیوّت پر قائم نہیں ہوسکتی ملکہ ابطال نیوّت پرکئی دلائل قائم ہیں۔ یہ

2 ...... ' إعجازا حمدى ' صها، بحواله' روحاني خزائن' ، ج19 م ١٣١:

انی نوّت بربهارے باس کوئی بھی دلیل نہیں۔ عیسائی و انی خدائی کورو نے بیں مگر بہال ا نوّت بھی اُن کی نابت نہیں ہوسکتی۔ م ئے کس کے اگے بدائم لیجائیں کر صفرت عیل علیا میں اُن

ش..... (اعبازاحدی' ص۲۲، بحواله' روحانی خزائن' ،ج۱۹ ص۳۳۱:

ا بن رجرع كراياكيونكوا بدياغللي برقائم بهيس ك<u>ه جات اور مس في شيطاني وموسمين</u> انجيل كي توريس كم المجليونكد انجيل سد ما بن كم كم مركم بأيكوشيطاني المهام مي يعتر تنظيفا

4 ..... پ٩١، الشعرآء: ٢٢٢.

ييُّ ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

اُسی صفحہ میں لکھا: (اُن کی اکثر پیش گوئیاں غلطی سے پُر ہیں )۔<sup>(1)</sup>

صفحہ ۱۱ میں ہے:

(افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہاُن کی پیش گوئیوں پریہود کے تخت اعتراض ہیں، جوہم کسی طرح اُن کو دفع نہیں کر سکتے )۔ <sup>(2)</sup>

صفح ١٢: ( ا ع الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه ا

اس سے ان کی نبوت کا انکار ہے، چنانچیا پنی کتاب' دکشتی نوح''ص۵میں لکھتاہے:

(ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئیاں ٹل جائیں)۔<sup>(4)</sup>

اور'' دافع الوساوس''ص۳اوُ''ضمیمهٔ انجام آکتم''ص ۱۲ پر اِس کوسب رُسوا ئیوں سے بڑھ کررسوائی اور ذلت کہتا ہے۔<sup>(5)</sup> '' دافع البلاء''ٹائٹل بیچ صفحہ ۳ پر ککھتا ہے:

1 ..... "إعجازاحرى" ص ٢٨، بحواله "روحاني خزائن"، ج١٩، ص ١٨٠

جسن كمبى دىمبى يغ اجتها دم غلطى د كمعاني بهو مِثلًا صفر يتي جوندا بسك مُعُ أن كَيَّ اكثر بيشكُونيا بالعلطى سه يُربين مثلًا ير دِعوي كرمجيد دا وُد كا تخت طِيمًا بمُر إسكاليف عَنْ

2 ..... ''إعجازاحدي''صها، بحواله''روحانی خزائن''،ج ١٩،٥ ١٢١:

غرص قرال متربیت من معندت سیج کوسیا قراره یا میدلیک افسوسی کهنای ماسید که ان کی چننگوئیوں بر بیمو د کے مخت اعتراض بیس ج محملی طبح اُن کو دفع نہیں کرسکتے مصرت

(اعجازاحدی" صها، بحواله" روحانی خزائن"، ج۱۹، ص۱۲۱:

نبوّت بھی اُن کی ایت منس ہوسکتی۔ مائے کس کے آگے یہ اُنم لیجائیں کو صفرت عین علی اُسالیا کی میں پیشکو میاں صاف طور پر مجموعی مجلیل درآج کون زمین پرسے جو اِس مُقدہ کوسل کیسکے

**4**..... ''کشتی نوح''ص۵، بحواله' روحانی خزائن'، ج۱۹ص۵:

است "د ضميمهٔ انجام آگلم ص ١٢، بحواله "روحانی خزائن"، جاا ، ص ۱۱سـ

يشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دوساسلام)

(ہم میسے کو بیشک ایک راست باز آدمی جانتے ہیں کہ اپنے زمانہ کے اکثر لوگوں سے البتہ اچھاتھا واللہ تعالی اعلم ،مگروہ حقیقی منجی نہ تھا، حقیقی منجی وہ ہے جو حجاز میں پیدا ہوا تھا اور اب بھی آیا ،مگر بُر وز کے طور پرخا کسارغلام احمداز قادیان )۔(1)

آ کے چل کرراست بازی کا بھی فیصلہ کردیا، کہتا ہے:

(بیہ ہمارا بیان نیک ظنّی کے طور پر ہے، ورنہ ممکن ہے کہ عیسیٰ کے وقت میں بعض راست بازا پی راست بازی میں عیسیٰ سے بھی اعلیٰ ہوں )۔<sup>(2)</sup>

اسی کے صفحہ میں لکھا:

(مسے کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی ، بلکہ بیخیٰ کو اُس پر ایک فضیلت ہے، کیونکہ وہ ( یجیٰ) شراب نہ بیتیا تھا اور بھی نہ سنا کہ سی فاحشہ عورت نے اپنی کمائی کے مال سے اُس کے سر پر عِسر ملا تھا، یا ہاتھوں اور اسپنے سرکے بالوں سے اُس کے بدن کو چھو اتھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اُس کی خدمت کرتی تھی، اسی وجہ

1 ..... '' دافع البلاء''، ٹائٹل ص۳، بحواله'' روحانی خزائن''، ج۸۱، ص۲۱۹-۲۲۰:

2 ..... '' دافع البلاء''، ٹائٹل ص۳، بحوالہ'' روحانی خزائن''، ج۸۱،ص ۱۶:

می آی در سے کہ بہ جوہم نے کہا کر تعزت عیسیٰ علیالسلام است زمانہ کے بہت لوگوں کی نسبت او سے تھے۔ یہ ہمارا بیان محمق نیک طفی کے طور پر سے۔ ورند ممکن سے کہ حضرت عیسیٰ علیالسلام کے وفت میں خدا تعالیٰ کی ذمین پر بعض داستہاد اپنی داستہادی اور تعلق باشد میں حضرت عیسیٰ علیالسلام سے معی افضل اوراعلیٰ ہول کیونکراللہ تعالیٰ نے تعلق باشد میں حضرت عیسیٰ علیالسلام سے معی افضل اوراعلیٰ ہول کیونکراللہ تعالیٰ نے

پي*ڻ ش: مج*لس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

بهارِشر بعت حصراوّل (1) بهارِشر بعت حصراوّل

سے خدانے قرآن میں یجیٰ کانام <mark>''حصور''</mark>رکھا،مگرت کاندرکھا، کیونکہ ایسے قصّے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے )۔<sup>(1)</sup> ''نظمیمہ کا نجام آتھم''ص کمیں لکھا:

(آپ کا ننجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اِسی وجہ سے ہو کہ جَدِّ ی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پر ہیز گارانسان ایک جوان کنجری کو بیموقع نہیں دے سکتا کہ وہ اُس کے سر پراپنے نا پاک ہاتھ لگادے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدعطراس کے سر پر مکے اورا بنے بالوں کواُس کے پیروں پر مکے ، مجھنے والے سمجھ لیس کہ ایساانسان کس چلن کا آدمی ہوسکتا ہے )۔(<sup>2)</sup>

نیزاس رسالہ میں اُس مقد ّس و برگزیدہ رسول پراور نہایت سخت سخت حملے کیے، مثلاً شریر، مکار، بدعقل بخش گو، بدزبان، حجوٹا، چور،خللِ د ماغ والا، بدقسمت، زرافریبی، پیروشیطان<sup>(3)</sup>، حدیہ کہ صفحہ کے پرلکھا: (آپ کا خاندان بھی نہایت پاک ومطهّر ہے، تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکاراور کسبی عور تیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ہوا)۔ (<sup>(4)</sup>

**1** ..... "دافع البلاء "، ٹائٹل ص م، بحواله "روحانی خزائن"، ج ۱۸ م**، محواله**"

2 ..... "فتميمهُ انجام آنهمُ ص ٢٤، بحوالهُ" روحانی خزائن "، جاا، ص ٢٩:

بوگی آب کاکنجر پول سے مبلان اور حجت بھی تنایداسی وجدسے موکر جدی مناصبت درمیان ہے در فرق آب کاکنجر پول سے مبلان کے مرکب نے فالک انتخاب کے در فرق کی پریمیز گارانسان ایک بوان کنجری کو بیموقعر نہیں دے سکتا، کروہ اس کے مرکب نے فالک انتخاب کے در زناکاری کی کمائی کا پلین کھراس سے مرکب سے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں یا سطے مسلم کے بیروں اور اس کے بیروں یا سطے مسلم کے در ایسا انسان کس جین کا آدی بوسکتا ہے۔

• ..... (مضميمهُ انجام آهم مُص ٢ \_ 2، بحواله (روحانی خزائن) ،جاا ،ص ٢٩١ \_٢٩٢:

• ..... (مضميمهُ انجام آفقم ُص ٤، بحوالهُ (روحانی خزائنُ ، جاا،ص ٢٩١:

آب کاخاندان بھی بنبایت پاک اور طهرہ بندرادیاں اور نائیاں آپ کی رتا کاراور کسبی عور کھیں جن کے قور کا دور دیار ہوا۔ مگر شاید ریھی خلائی کے لئے ایک شرط

..... پین کُن: مجلس المدینة العلمیة (دوت اسلای)

ہر شخص جانتا ہے کہ دادی باپ کی مال کو کہتے ہیں تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باپ کا ہونا بیان کیا، جوقر آن کے خلاف ہےاور دوسری جگہ یعنی' کشتی نوح''صفحہ ۱۲ میں تصریح کردی:

(یسوع مسے کے چار بھائی اور دو بہنیں تھیں، یہ سب یسوع کے حقیقی بھائی اور حقیقی بہنیں تھیں، یعنی یوسف اور مریم کی اولا دیتھے )۔ <sup>(1)</sup>

حضرت مسيح عليه الصلاة والسلام كم معجزات سے ايك دم صاف انكار كر بيرا۔

"انجام آتھم" صفحہ المیں لکھتاہے: (حق بات بیہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہ ہوا)۔(<sup>2)</sup>

صفحہ کے پرلکھا: (اُس زمانہ میں ایک تالا بسے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے، آپ سے کوئی معجز ہ ہوا بھی تو وہ آپ کانہیں،اُس تالا ب کا ہے، آپ کے ہاتھ میں سِوا مکر وفریب کے پچھے نہ تھا)۔(3)

المستحداة - بسوع مسيح كي حيار بهائي اور داو بهنين تغييل يرسب ميوع كي تقيقي بهائي اور تقيق بهنين تعلياتي المستحد المستحدات المستحد الم

2 ..... ''انجام آئقم''، ص ۲ ، بحواله ' روحانی خزائن''، جاا، ص• ۲۹:

عیسائیوں نے بہت سے آپ کے مجزات کھے ہیں گرین بات بہدے کہ آپ سے کوئی مجزو اسلامی اسلامی میں اور اُن کوروام کارا ور حوام کارا ور حوام

3 ..... ('انجام آئفم''، ٣٠ ، بحواله (روحانی خزائن''، جاا، ١٩١٣:

بيرارى كاعلاج كيابو مراب كى بقرمتى ساكسى والمنوبي ايك تالاب بيى موجود تفاجس سے برائے برائ كالم بروق تقے بنيال بوسكتا ہے كراس الاب كى مثى آپ جى النمال كرت بوشكا اللہ سے آپ محترات كى بورى بورى تقیقت تعلق ہواوراسى تالاب نے بعد كرديا ہے كر اگراپ كوئى مجرد جي فل بربوا بوتو وہ مجرزہ آپ نہيں بكداس تالاب كامجرو ہے۔ اور آپ كے انتھيں مواكر اور فرركے اور كھے نہيں تفايج السوس كرنالا تن عيسائى ايسے خص كو خدا بنا دہے ہيں۔

پی*ن کُن:* م**جلس المدینة العلمیة**(دعوت اسلای)

'' إزاله'' كے صفحهم ميں ہے:

(ماہوائے اِس کے اگرمیے کے اصلی کا موں کواُن حواثی ہے الگ کر کے دیکھا جائے جو محض افتر اءیا غلط نہی ہے گڑھے ہیں تو کوئی اعجو بہ نظر نہیں آتا، بلکہ سے کے معجزات پرجس قدراعتراض ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی اور نبی کے خوارق <sup>(1)</sup> پرایسے شبہات ہوں ، کہا تالاب کا قصّہ سیجی معجزات کی رونق نہیں دُورکرتا )۔ <sup>(2)</sup>

کہیں اُن کے مجز ہ کو **گل** (3) کا کھلونا بتا تاہے (4)، کہیں مسمریز م بتا کر کہتا ہے:

203

(اگریه عاجز اِسعمل کو مکروه اور قابل نفرت نتیمجهتا توان اعجوبه نمائیوں میں ابن مریم سے کم نه رہتا)۔ <sup>(5)</sup>

اورمسمريزم كاخاصه بيه بتايا:

( كه جواييخ تبيّن اسمشغولي مين دُالے، وه رُوحانی تا ثيروں ميں جوروحانی بياريوں كودوركر تی ہيں، بہت ضعيف اور مكمّا

**1** ..... نبی کے مجزات۔

﴿ إِزَالَهُ أَوْهَامُ ''، ص م، بحواله' (وحانی خزائن' ،ج ٣،٩٥٥٠-٢٠١:

خود بوگا اسوااس کے اگریسے کے اصلی کاموں کو اُن تو اسی سے الگ کو کے دیکھا مجلے
ہومحض افس واء کے طور ہر یا غلط نعمی کی دجہ سے گھڑے گئے ہیں تو کوئی اعجوبہ نظر
منیں آیا بلکہ مسیع کے معجز ات اور پہنے گئے ہوں چرس قدرا عمر اضات اور شکوک پیدا ہوئے اور منیں آیا بلکہ مسیع کے معجز ات اور پیشا گھڑے جسر اول میں میں ایسے شہمات پیدا ہوئے
ہوں کیا آبال کا قصتہ سیجی معجز ات کی روئی دور منیس کرتا ؟ اور پیشاگو ٹیول کا مال

3 سيالي۔

إزالهُ أوهام''، ص۳۰۳، بحواله' (روحانی خزائن''، ج۳،ص۲۵۲:

مصرت کے کو عقلی طورسے ایسے طراتی پر اطلاع دے دی ہوجو ایک مٹی کا کھلوناکسی کُل کے دبائے ا یاکسی بھیونک مار نے کے طور برائیسا پر واز کرنا ہو جیسے پرندہ برواز کرناسے یا اگر برواز ہمیں تو

5 ..... "إزالهُ أوهام"، ص ١٠٣٠، بحواله "روحاني خزائن"، ج٣م ٢٥٨:

عوام الناس اس كونوبال كرت بين . أكر به عابوز اس عمل كو محروه اور قابل نفرت رسم بحن أو مدا تعالى كف نسل و توفيق سعد اميد توى ركمتما تعاكد ان عجويه ما يول مي معنرت يرج ابن مربم سع كم زربتما ليكن مجع وه روحا في طريق

پيْرُش: **مجلس المدينة العلمية**(دُّوت اسلامِ)

ہوجا تا ہے، یہی وجہ ہے کہ گوشی جسمانی بیاریوں کو اِس عمل کے ذریعہ سے اچھا کرتے رہے، مگر ہدایت وتو حیداور دینی استفامتوں کے دِلوں میں قائم کرنے میں اُن کانمبراییا کم رہا کہ قریب قریب ناکا مرہے )۔ <sup>(1)</sup>

204

غرض اِس دعبال قادیانی کے مُؤخر فات (2) کہاں تک گنائے جائیں، اِس کے لیے دفتر چاہیے، مسلمان اِن چندخرافات سے اُس کے حالات بخو بی سمجھ سکتے ہیں، کہ اُس نبی اُولوالعزم کے فضائل جوقر آن میں مذکور ہیں، اُن پریہ کیسے گندے حملے کرر ہا ہے ...! تعجب ہے اُن سادہ لوحوں پر کہا یسے دجّال کے متبع ہور ہے ہیں، یا کم از کم مسلمان جانے ہیں ...! اور سب سے زیادہ تعجب اُن سر تر مصلمان جانے ہیں ...! کیا ایسے محض کے کافر، مرتد، اُن پڑھے کھے کٹ بگڑوں سے کہ جان ہو جھ کراس کے ساتھ جہنم کے گڑھوں میں گررہے ہیں ...! کیا ایسے محض کے کافر، مرتد، بے دین ہونے میں کسی مسلمان کوشک ہوسکتا ہے۔ حَاشُ للد!

"مَنُ شَکَّ فِيُ عَذَابِه وَ كُفُرِه فَقَدُ كَفَرَ." (3) "جوإن خبا ثقول پرمطلع موكراً س كے عذاب و كفر ميں شك كرے، خود كا فرہے۔"

ازالهُ أوبامٌ "، ص•اه\_اه، بحواله "روحانی خزائن"، جهم ۲۵۸:

میرے کو بھی پیٹمل پسند ندخفار واضع ہوکہ اس مل جمانی کا ایک بہابیت بُرا خاصد بدہ کے بیخف اپنے تعلیمی اس منطقہ کی بھاری اس منطقہ کی بھاری کا میں ہور ماخی طافتوں کو خرجے کہ ارست وہ اس منطقہ کی بھاریوں کو دور کرنی ہیں بہت منعیف اور کما ہوجا آ اس منطقہ کی بھاریوں کو دور کرنی ہیں بہت منعیف اور کما ہوجا آ اس کے فاتھ بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ اور امر تنویر باطن اور ترکید نوئوں کا ہو امس منصوب اس کے فاتھ بہت کم انجام پذیر ہوتا ہے ہی وجہ ہے کہ کو حصرت ہے جمانی بیار ول کو امر کی وام منطقہ کے درجہ میں ایس کے فاتھ بہت اور توصیدا ور دین است منطقہ من منازی کا مور کے درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کی درجہ کا درجہ کے در

🗨 ..... حجمو ٹی اور بیہودہ باتیں۔

3 ..... "الدر المختار"، كتاب الجهاد، باب المرتد، ج٦، ص٥٦-٣٥٧.

و"الفتاوي الرضوية"، ج ٢١، ص ٢٧٩.

پيْرُش: مجلس المدينة العلمية(دعوت اسلام)

(۲) **رافضی:** اِن کے مذہب کی کچھ تفصیل اگر کوئی دیکھنا جاہے تو'' تحفهُ اِثناعشر بی<sup>'(1)</sup> دیکھے، چند مختصر یا تیں یہال گزارش کرتاہوں۔

صحابهٔ کرام رضی الدّتعالیّنهم کی شان میں بیفرقه نهایت گسّاخ ہے، یہاں تک کهاُن پرسبّ وشتم <sup>(2)</sup>ان کاعام شیوہ ہے<sup>(3)</sup>،

🕕 ..... اس كتاب كےمصنف حضرت شاه عبدالعزيز محدث دہلوى رحمۃ اللہ تعالیٰ عليہ ہیں ،اور بيكتاب اپنے موضوع میں لا جواب و بےنظیر ہے۔

م العن طعن ـ

 شیعوں کاعالم ملابا قرمجلسی این کتاب "حق الیقین" سی لکھتا ہے: (واز حضر ت امام جعفر صاحق علیہ السلام منقولستكه جهنم را هفت دراست ازيك درفرعون وهامان وقارون كه كنايه از ابوبكر وعمر وعثمان است داخل مے شوند، وازیک دردیگر بنوامیه داخل شوند که مخصوص ایشا نست.

لینی: حضرت امام جعفرصا دق علیه السلام سے منقول ہے کہ جہنم کے سات دروازے ہیں ایک دروازے سے داخل ہونے والے فرعون ہامان اور قارون ہیں بیابو بکر عمر اورعثان سے کنابیہ ہے، اور دوسرے دروازے سے بنوامید داخل ہوں گے جوان کے ساتھ مخصوص ہے۔

*ایک جگهان* (واعتقاد مادربرائت آنستکه بیزاری جو یند از بت هائے چهار گانه یعنی ابوبکر وعمر وعثمان ومعاويه وزنان چهار كانه يعني عائشه وحفصه وهند وامر الحكم وازجميع اشياع واتباع ایشان و آنکه ایشان .... بدترین خلق خدا یند و آنکه تمام نمیشود اقرار بخدا ورسول و آئمه مگر به بیزاری از دشمنان ایشان)۔

یعنی: برأت میں ہمارااعتقادیہ ہے کہان جار بتوں سے بیزاری طلب کرتے ہیں یعنی ابوبکر،عمر،عثان اورمعاویہ ہے،اور جارعورتوں سے یعنی عائشہ،حفصہ، ہنداورام الحکم سے،اوران کےمعتقدوں اور پیروکاروں سے،اور بیلوگ اللہ کی مخلوق میںسب سے بدتر ہیں اوراللہ،رسول اور آئمہے کیا ہواعہداس وقت تک پورانہیں ہوگا جب تک کدان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار نہ کیا جائے۔

ايك جُلكها: (درتقريب المعارف روايت كردة كه آزاد كردة حضرت على بن الحسين عليه السلام از آنحضرت پر سید که مرا بر تو حق خدمتی هست مرا خبر ۱۵ از حال ابوبکر وعمر ،حضرت فرمود هر دو کافر بودند دهر که ایشا نرا دوست دارد کافر است).

یعنی: تقریب المعارف میں روایت ہے کہ حضرت علی بن الحسین علیہ السلام کے آزاد کر دہ شخص نے حضرت سے یو جھا: آپ کی خدمت کرنے کی وجہ سے میرا آپ برحق ہے، مجھے ابو بکر اور عمر کے حال کے متعلق بتائیے ،آپ نے فرمایا: وہ دونوں کا فر ہیں اور جوان کو دوست رکھتا ہے وہ بھی کا فرہے۔

ايك جكيكها: (درعلل الشرائع روايت كردة است از حضرت امام محمد باقر عليه السلام كه جور قائم ما ظاهر شور عائشه رازند اكند تا بر او حد بزند وانتقام فاطمه را از او بكشد).

م المدينة العلمية (دوت اسال) مجلس المدينة العلمية (دوت اسال)

بلکہ باشثنائے چندسب کومعاذ اللّٰہ کا فرومنا فق قرار دیتا ہے۔ <sup>(1)</sup> حضرات خلفائے ثلثہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہم کی'' خلافت ِراشدہ'' کو

یعن بلل الشرائع میں حضرت امام محمد باقر علیه السلام سے روایت ہے کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ حضرت عا کشرکوزندہ کر کے ان پر حد جاری کریں گے اور ان سے فاطمہ کا انتقام لیس گے۔ ''حق الیقین'' لملّا باقر مجلسی، ص ٥٠٠ - ٥١٩ - ٥٢٧ - ٣٤٧، مطبوعه کتاب فروشے اسلامیه تهران ایران، ١٣٥٧ه.

"حیات القلوب"، لملّا باقر مجلسی، ۲۰ ، ص ۲۰ ـ ۲ ، مطبوعه کتاب فروشے اسلامیه تهران.

ایک جگدلکھا: (امام مہدی ہردو(ابوبکروعر) کوقبر سے باہر نکالیں گے وہ اپنی اسی صورت پرتر وتازہ بدن کے ساتھ باہر نکالے جائیں گے پھر فرمائیں گے کہ ان کا گفن اتارو، ان کا گفن طق سے اتارا جائے گا، ان کو اللّد کی قدرت سے زندہ کریں گے اور تمام مخلوق کو جمع ہونے کا تھم دیں گے گھرا بتداء عالم سے لے کرا خیر عالم تک جتنے ظلم اور کفر ہوئے ہیں ان سب کا گناہ ابو بکر وعمر پر لازم کردیں گے، اور وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ اگر وہ پہلے دن خلیفہ برق کا حق عصب نہ کرتے تو بیر گناہ نہ ہوتے ، پھران کو درخت پر چڑھانے کا تھم دیں گے اور آگ کو تھم دیں گے کہ زمین سے باہر آگے اور ان کو درخت کے ساتھ جلادے، اور ہوا کو تھم دیں گے کہ ان کی را کھر کو اڑا کر دریاؤں میں گرادے۔ "حق الیقین" لملّا باقر مجلسی، مطبوعہ کتاب فروشی اسلامیہ تھران ایر ان ، ۱۳۵۷ہ.

1 ..... (عن أبي جعفرقال: كان الناس أهل الردة بعد النبي إلّا ثلثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود، أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي).

یعنی: ابوجعفرعلیہ السلام بیان کرتے ہیں: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تین شخصوں کے سواسب مرتد ہوگئے تھے، میں نے بوچھا: وہ تین کون ہیں؟ انہوں نے کہا: مقداد بن اسود، ابوذ رغفاری اور سلمان فارسی.

"رجال الكشي"، ص ١٦، مطبوعه مؤسسة الأعلمي للمطبوعات كربلا إيران، (٢) "تهذيب المتين في تأريخ أمير المؤمنين"، ذكر مصيبت عظمي والكبراي (٣) "احتجاج طبرسي"، جلد أول، ص١١٣، مطبوعه نجف أشرف طبع جديد.

وفي "الروضة من الكافي" ("فروع كافي"): عن عبد الرحيم القصير قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ الناس يفزعون إذا قلنا: إنّ الناس ارتدوا، فقال: يا عبد الرحيم إنّ الناس عادوا بعد ما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية).

یعنی:عبدالرجیم قصیر بیان کرتے ہیں: کہ میں نے ابوجمعفر علیہ السلام سے کہا: جب ہم لوگوں سے رہے کہتے ہیں کہ سب لوگ مرتد ہوگئے تھے تو لوگ گھراجاتے ہیں، انہوں نے کہا: اے عبدالرحیم! رسول الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب لوگ دوبارہ جابلیت کی طرف بیٹ گئے تھے۔
"الروضة من الکافی" ("فروع کافی")، لشیخ أبو جعفر محمد بن یعقوب کلینی متوفی ۲۹۸، ۳۸، ص ۲۹۸، مطبوعه دار الکتب الإسلامية تهران، طبع رابع.

وفي "حياة القلوب": (عياشي بسند معتبر ازحضرت امام محمد باقر روايت كرد است كه چور حضرت رسول صلى الله عليه وسلم از دنيا رحلت نمود مردم همه مرتد شوند بغير چهار نفر علي ابن ابي طالب ومقداد، وسلمان وابو ذر).

م المدينة العلمية (دوت اسلام) مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

خلافت غاصبہ کہتا ہے اورمولی علی رض اللہ تعالیء نہ نے جوائن حضرات کی خلافتیں تسلیم کیں اوراُن کے مَدائح وفضائل بیان کیے ، اُس کوتقیّہ وبُز د لی برمحمول کرتا ہے۔ <sup>(1)</sup> کیا معاذ اللہ! منافقین و کافرین کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور عمر بھراُن کی مدح وستائش سے رطب اللسان رہنا شیرخدا کی شان ہوسکتی ہے...؟! سب سے بڑھ کریہ کہ قر آن مجیداُن کوایسے جلیل ومقدّس خطابات سے یاد فر ما تا ہے، وہ تو وہ، اُن کے اتباع کرنے والوں کی نسبت فر ما تا ہے: کہ اللّٰداُن سے راضی ، وہ اللّٰہ سے راضی \_ (<sup>2)</sup> کیا کا فروں ، منافقوں کے لیے اللہ عزوجل کے ایسے ارشادات ہو سکتے ہیں ...؟! پھرنہایت شرم کی بات ہے کہ مولی علی کر ماللہ تعالی وجہ الكريم تو اپنی

یعنی:عیاثی نے سندمعتر کے ساتھ حضرت امام محمد با قریبے روایت کیاہے: کہ جب حضرت رسول صلی الله علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو چار کے سواتمام لوگ مرتد ہو گئے ،علی بن ابی طالب ،مقداد ،سلمان اور ابوذر۔

"حياة القلوب"، باب پنجاه وهشتم درفضائل بعض از اكابرصحابه ،ج۲، ص١٠٨٣، مطبوعه نامي نولكشور. وج٢، ص٧٦٢، مطبوعه كتاب فروشي اسلاميه تهران.

1 ..... انظر التفصيل: "نفس الرحمان في فضائل سلمان"، باب١٠.

"أنوار نعمانية"، طبع قديم، ص ٢٤، طبع جديد جلد اول، ص ١٠٤.

"احتجاج طبرسي"، طبع قديم، ص٥٣-٥٦، طبع جديد ص١١٥\_١٠.

"جلاء العيون"، طبع جديد، ج١، ص٢١٦، مطبوعه تهران.

"حق القين"، باب پنجم، ص١١٥، مطبوعه تهران.

"تهذيب المتين في تأريخ أمير المؤمنين"، ج١، ص٢٧٦، مطبوعه يوسفي.

"حمله حيدري"، ص٢٨٢، مطبوعه تهران، "مجالس المؤمنين"، ج١، ص٢٢٤، مطبوعه تهران.

 ﴿ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمُ بِإِحْسَان رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوا عَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجُرى تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خلِدِينَ فِيهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴾. پ١٠ التوبة: ١٠٠٠.

في "تفسير البيضاوي"، ج٣، ص١٦٨، تحت الآية: (﴿ وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ هم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شهدوا بدراً أو الذين أسلموا قبل الهجرة ﴿ وَالْاَنْصَارِ ﴾ أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة وأهل بيعة العقبة الثانية وكانوا سبعين والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة صعب بن عمير ﴿وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمُ بِإِحْسَانِ﴾ اللاحقون بالسابقين من القبيلتين، أو من اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة ﴿ رَّضِيَ اللُّهُ عَنُهُمُ ﴾ بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم ﴿ وَرَضُواُ عَنُهُ ﴾ بـما نالوا من نعمه الدينية والدنيوية ﴿وَاعَـدَّ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجُرىُ تَحْتَهَا الْانْهَارُ خلِدِيْنَ فِيُهَا اَبَدًا ذٰلِكَ الْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴾ ملتقطاً.

#### بيشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

صاحبزا دی فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے نکاح میں دیں <sup>(1)</sup> اور پیفرقہ کیے: تقیۃً ایسا کیا۔ کیا جان بوجھ کرکوئی مسلمان اپنی بیٹی كافركود بسكتا ہے...؟! نه كه وه مقدس حضرات جنھوں نے اسلام كے ليے اپنى جانيں وقف كرديں اور حق گوئى اور اتباع حق ميں ﴿ لَا يَخَافُونَ لَوُ مَةَ لَآئِم طَ ﴿ (2) كے سيج مصداق تھے۔ (3) پھر خود حضور سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وليهم وسلم كي دوشا ہزاديا ل

1 ..... (أم كلثوم من فاطمة واسمها رقية خرجت إلى عمر بن الخطاب فأولدها زيداً).

"عمدة المطالب" ، عقد أمير المؤمين، ص٦٣، مطبوعه نجف أشرف.

وفي رواية: (أم كلثوم كبرى تزوجها عمر وأم كلثوم صغرى من كثير بن عباس بن عبد المطلب).

"مناقب آل أبي طالب"، ج٣، ص٢٠٤.

وفي رواية: عن سليمان بن حالد قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امراة توفي عنها زوجها أين تعتدّي في بيت زوجها أو حيث شاء ت، ثم قال: إنَّ عليا صلوة اللُّه عليه لما مات عمر أتى إلى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته).

"فروع كافي"، ج٦، ص١١، مطبوعه تهران طبع جديد

وفي رواية: (فحاء عمر إلى مجلس المهاجرين في الروضة وكان يجلس فيها المهاجرون الأولون، فقال: رفَّؤني رفّؤني، قالوا: بماذا يا أمير المؤمنين؟ قال: تزوجتُ أم كلثوم بنت على ابن أبي طالب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله يقول: كلّ سبب ونسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلّا سببي ونسبي وصهري).

"شرح نهج البلاغة"، ابن أبي حديد، ج٣، ص ٢٤، مطبوعه بيروت.

مزيد والدجات كي ليح ملا خطفر مائين: "شرح نهج البلاغة" لابن أبي حديد، ج٤، ص٥٧٥ ـ ٥٧٦، مطبوعه بيروت ١٣٧٥ع. "ناسخ التواريخ تأريخ الخلفاء"، ج٢، ص٢٩٦. "مجالس المؤمنين"، ج١، ص٤٠٢و ص٥٥١، مطبوعه تهران.

"فروع كافي"، طبع قديم، ج٢، ص ٢١٦\_٣١، مطبوعه نولكشور.

"فروع كافي"، كتاب الطلاق، طبع جديد، ج٦، ص١١، مطبوعه تهران.

"طراز المذهب مظفري"، مصنفه مرزا عباسي، ص٣٣.

"منتهى الآمال"، (شيخ عباس قمى)، ج١، ص٢١٧.

2 ..... ٢، المآئدة: ٥٤.

• ..... ﴿ لَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَائِم } به ، المآئدة: ٤٥. في "تفسير الطبري"، ج٤، ص٦٢٣، تحت هذه الآية: عن الضحاك في قوله: ﴿ فَسَوُفَ يَـاْتِـي اللَّهُ بِقَوْم يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُحَاهِدُونَ فِي سَبيُلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَائِمٍ ﴾ قال: هـو أبـو بـكـر وأصحابه لما ارتد من ارتدَّ من العرب عن الإسلام، جاهدهم أبو بكر وأصحابه حتى ردَّهم إلى الإسلام).

" پي*يُّ ش: م***جلس المدينة العلمية**(دووت اسلام)

کے بعد دیگرے حضرت عثمن ذی النورین رضی الله تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں <sup>(1)</sup> اورصدیق وفاروق رضی الله تعالی عنہا کی صاحبزا دیاں شرفِ زوجیت سے مشرف ہوئیں۔(2) کیا حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے ایسے تعلقات جن سے ہوں ، اُن کی نسبت وہ ملعون الفاظ کوئی ادنی عقل والا ایک لمجہ کے لیے جائز رکھ سکتا ہے...؟! ہرگزنہیں! ، ہرگزنہیں! ۔

1 ..... قال شيخنا أبو عثمان: (ولمّا ماتت الابنتان تحت عثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تنتظرون لعثمان، أَلاَ أَبُو أَيم أَلاَ أُخُو أَيُم، زوِّ جتُه ابنتين ولو أنَّ عندي ثالثة لفعلتُ، قال: ولذلك سمّى ذا النورين).

"شرح نهج البلاغة" ابن أبي حديد، ج٣، ص ٢٦، مطبوعه بيروت برا سائز.

وفی روایة: (پس خویشاوندی عثمان از ابوبکر وعمر به پیغمبر نزدیک تر است و به امادی پیغمبر مرتبه اے یافتہ ای کے ابوبکر وعمر نیافتند عثمان رقیّہ وامر کلثوم رابنا ہر مشهور دختران پیغمبر بودند بهمسری خود در آورد در أوّل رقیّه را وبعد از چند گاه که آن مظلومه وفات نمود امر کلثوم رابجائ خواهر باو دادند). "شرح نهج البلاغة" فارسى، فيض الاسلام، ص ١٥، خطبه نمبر ١٤، مطبوعه ايران.

لیتن: حضرت عثمان رضی اللّٰدعنه باعتبار قرابت پیغمبر خداصلی اللّٰه علیه وسلم کےاشنے قریب ہیں کہا تنی قرابت ابوبکراورعمر بن خطاب کوبھی حاصل نہیں ۔پھر پیغیبرخداصلی اللہ علیہ وسلم کا دا مادین کروہ مرتبہ پایا جوابو بکر وعمر کونہ ملاحضرت عثان نے سیدہ رقیہ اورام کلثوم رضی اللہ عنہما سے نکاح کیا جومشہورروایات کےمطابق پیغمبرخداصلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادیاں تھیں پہلے حضرت رقبہ سے شادی ہوئی اوران کےانقال کے بعدان کی ہمشیرہ ام کلثوم رضی اللّه عنها حضرت عثان غنی رضی اللّه تعالی عنه کے نکاح میں آئیں۔

و گرشیعه کتب بھی ملاحظ فرما کیں: "تفسیر مجمع البیان"، ج۲، جزء سوم، ص۳۳۳، مطبوعه تهران. "شرح نهج البلاغة"، فارسى، فيض الإسلام خطبه ١٤٣، ص٢٨٥، مطبوعه تهران.

 اعائشة دخترابا بكر بود ومادر عائشة وعبد الرحمٰن بن ابى بكر امر رومان بنت عامر بن عمير بود پيغمبر درمكه معظمه بعد از رحلت خديجه كبرل وقبل از تزويج سوده در ماه شوال او را تزويج فرمود وزفافش بعداز شوال سال اول هجرت درمدينه طيبه واقع شد در حاليتكه عائشة ده ساله بود پيغمبر پنجالا وسه ساله بودند ....حفصه دُختر عمر بن الخطاب بود مادر حفصه وعبدالله بن عمرو عبدالرحمن بن عمر زينب بنت مظعون خواهر جناب عثمان بن مظعون بور پيغمبر (ص)او را در سال سوم از هجرت درمدینه تزویج فرمود وقبل از حضرت رسول (ص) حفصه زوجه حنیس بن عبدالله بن السهمي بود وحفصه در سنه چهل و پنج هجري درمدينه طيبه از دنيا رفت).

"منتخب التواريخ" فارسى، ص٢٤\_٢٥، مطبوعه تهران.

يين كن: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

اِس فرقہ کا ایک عقیدہ پیہ ہے که' اللہءز دِعل پراُصلح واجب ہے<sup>(1) لیع</sup>نی جو کام بندے کے حق میں نافع ہو، اللہءز دِعل پر واجب ہے کہ وہی کرے، اُسے کرنا پڑے گا۔''

ا یک عقیدہ بیرہے که ' انکمهُ اَطہار رضی اللہ تعالی عنبم ، انبیاعلیم السلام ہے افضل ہیں۔''(<sup>2)</sup> اور بیربالا جماع کفر ہے ، کہ غیر نبی کو نبی سے افضل کہنا ہے۔ <sup>(3)</sup>

يعنى: عا ئشە(صديقەرضى الله تعالىءنها) ابوبكر (صديق رضى الله تعالىءنه) كى بېيىن قىيس، عا ئشەاورعبدالرحمن بن ابوبكر (رضى الله تعالىءنها) كى والد دام رومان بنت عامر بن عمیر تھیں ۔ پیغیبر (صلی الله علیه وسلم) نے حضرت خدیجة الکبری (رضی الله تعالی عنها) کی رحلت کے بعد مکه مکرمه میں حضرت سودہ (رضی الله تعالی عنها) کے نکاح سے پہلے ماہ شوال میں ان سے نکاح فر مایا اور زفاف سودہ (رضی الله تعالی عنها) کے نکاح کے بعد ماہ شوال میں ہجرت کے يهليسال مدينة منوره مين فر ماياس وقت عا ئشه (رضي الله تعالى عنها) كي عمر دس سال تقيي اور پينمبر (صلى الله عليه وسلم) كي عمر ۵۳سال تقي ،.....حضرت حفصه (رضی الله تعالی عنها) حضرت عمر بن خطاب (رضی الله تعالی عنه ) کی بیٹی تھیں ۔حضرت حفصه ،حضرت عبدالله بن عمر،عبدالرحمٰن بن عمر رضی الله عنهم کی والدہ زینب بنت مظعون تھیں جو کہ حضرت عثان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھیں پیغمبر (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ) نے ہجرت کے تیسر بے سال مدینه طیب میں ان سے نکاح فر مایار سول یاک (صلی الله علیه وسلم ) سے قبل حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها حنیس بن عبدالله بن سهمی کی بیوی تھیں حضرت حفصه رضی اللّٰدتعالی عنها نے مدینه طبیبه میں ۱۵۵۰ ھیں انتقال فرمایا۔

- 1 ..... "تحفه اثنا عشرية" (مترجم)، باب٥: مسائل إلهيات، عقيده نمبر ١٩، ص٢٩٧ ـ ٢٩٧.
  - 2 ..... "تحفه اثنا عشرية " (مترجم)، باب ٦: عقيده نمبر ٢،ص ٢ ٣١٣\_٣١.
- € ..... في " الشفاء " فصل في بيان ماهومن المقالات كفر، الجزء الثاني، ص ٩٠: (وكذلك نقطع بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: إنّ الأئمة أفضل من الأنبياء).

وفي "منح الروض الأزهر"، الولي لا يبلغ درجة النبي، ص ١٢١: (فما نقل عن بعض الكرامية من حواز كون الولي أفضل من النبي كفر و ضلالة و إلحاد و جهالة).

وفي "ارشاد الساري"، كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم... إلخ، ج١، ص٣٧٨: (فالنبي أفضل من الولي، وهو أمر مقطوع به، والقائل بخلافه كافر؛ لأنَّه معلوم من الشرع بالضرورة).

في "المعتقد المنتقد"، ص ٢٥: (إنّ نبيا واحداً أفضل عند الله من جميع الأولياء، ومن فضل ولياً على نبي يخشي عليه الكفر بل هو كافر).

ييش ش: **مجلس المدينة العلمية** (دعوت اسلام)

ایک عقیدہ پیہے کہ'' قرآن مجید محفوظ نہیں، بلکہ اُس میں سے کچھ یارے یا سورتیں یا آیتیں یاالفاظ امیرالمؤمنین عثمن غنی رضی اللّٰد تعالیٰ عنه یا دیگرصحابہ رضوان اللّٰہ تعالیٰعلیہم نے نکال دیے۔''(1) مگر تعجب ہے کہ مولیٰ علی کرّ م اللّٰہ تعالیٰ وجہہ نے بھی اُسے ناقص ہی

1 ..... في "أصول كافي": (عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنّ القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه و سلم سبعة عشرألف آية).

یعنی: ہشام بن سالم بیان کرتے ہیں کہ ابوعبداللہ علیہ السلام نے فرمایا: بے شک جس قرآن کو جرائیل علیہ السلام محمصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے كرآئے وه ستر ه بزارآ يتول ير (مشتل) ہے. "أصول كافي"، للشيخ ابو جعفر محمد بن يعقوب كليني، ج٢، ص٢٣٤، مطبوعه دار الكتب الإسلاميه تهران إيران.

شیخ ابوجعفرکلینی کی روایت سے پیتہ چلتا ہے کہاصل قر آن کی سترہ ہزارآ بیتی تھیں حالائکہ امام جلال الدین سیوطی نے کھاہے کہ قر آن مجید مين جهر بزار جيسوسوله آيات بين جبيها كه آي "الاتقان" مين فرمات بين: أخرج ابن الضريس من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس قال: (جميع أي القرآن ستة آلاف آية و ستمائة آية و ست عشرة آية).

"الإتقان"، فصل في عدد الآي... إلخ، ج١، ص٥٥.

وفي "الاحتجاج": (قال علي عليه السلام: وأمّا ظهورك على تناكر قوله: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ وليس يشبه القسط في اليتامي نكاح النساء، ولا كلِّ النساء أيتام، فهو مما قدمت ذكره من إسقاط المنافقين من القرآن وبين القول في اليتامي وبين نكاح النساء من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن، وهذا ما أشبه مما ظهرت حوادث المنافقين فيه لأهل النظر والتأمل، ووجد المعطلون وأهل الملل المخالفة للإسلام مساغا إلى القدح في القرآن، ولو شرحت لك كلما أسقط وحرف وبدل مما يجري هذا المجري لطال، وظهرما تحظر التقية إظهاره من مناقب الأولياء و مثالب الأعداء).

"الاحتجاج"، للشيخ أبو منصور أحمد بن على بن أبي طالب طبرسي من علماء القرن السادس، ج١، ص٤٥٢، مطبوعه مؤ سسة الأعلمي بيروت.

وفي "مقدمة التفسير الصافي"، ص١٣: (المستفاد من مجموع هذه الروايات والأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أنّ القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم، بل منه ما هو خلاف ما أنـزل اللُّه، ومنه ما هو مغير محرف، وأنَّه قد حذف عنه أشياء كثيرة، منها: اسم على في كثير من المواضع، ومنها: لفظة آل محمد غير مرة، ومنها: أسماء المنافقين في مواضعها، ومنها غير ذلك، وأنّه ليس أيضا على الترتيب المرضى عند الله وعند رسوله وبه قال على بن إبراهيم).

**ا** پ*يْرُكْش: مج*لس المدينة العلمية(دعوت اسلام)

## چھوڑا...؟!اور پیعقیدہ بھی بالإ جماع کفر ہے، کہ قر آن مجید کااِ نکار ہے۔ <sup>(1)</sup>

وفي "ناسخ التواريخ"، ج٢، كتاب دوم، ص٤٩٤: (مرحم شيعى چنان دانند كه در قر آن بعض آيات راكه دلالت برنص خلافت على مع داشته واز فضائل أهل بيت مى بودة ابوبكر وعمر ساقط ساختند وازيس روئع آن قر آن كه على فراهر آوردة بود پنذيرفتند وآن قر آن حبز در نزد قائمر آل محمد ديدة نشود وهمچنان عثمان نيز از آنچه ابوبكر وعمر داشت نيز لختے بكاست).

یعن: شیعہ لوگ اس طرح جانتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض ایسی آیات جوخلافت علی رضی اللہ عنہ پرنص صرح تحصیں اور فضائل اہل ہیت کے قبیل سے تصیں ابو بکر اور عمر نے ان کوسا قط کر دیا اور حذف کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لایا ہوا قرآن قبول نہ کیا اور وہ قرآن سوائے قائم آل محمد کے کسی کے پاس نہیں دیکھا جاسکتا اور اسی طرح عثان نے بھی اس قرآن سے جو ابو بکر وعمر رکھتے تھے مزید کی کر دی۔

#### ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّ لَنَا الذِّكُورَ وَإِنَّا لَهُ لَخِفِظُونَ ﴾ پ١٠ الحجر: ٩.

في "تفسير البيضاوي"، ج٣، ص٣٦٢، تحت الآية: بقوله: {وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ أي: من التحريف والزيادة والنقص).

وفي "فواتح الرحموت" شرح "مسلم الثبوت"، مسألة كل مجتهد في المسألة الاجتهادية... إلخ، ج٢، ص٢٢٤: (اعلم أنّي رأيت في "مجمع البيان" تفسير بعض الشيعة أنّه ذهب بعض أصحابهم إلى أنّ القرآن العياذ بالله كان زائداً على هذا المكتوب المقروء، قد ذهب بتقصير من الصحابة الجامعين العياذ بالله، ولم يختر صاحب ذلك التفسير هذا القول، فمن قال بهذا القول فهو كافر لإنكاره الضروري، فافهم).

في "منح الروض الأزهر"، فصل من ذلك فيما يتعلق بالقرآن والصلاة، ص١٦٧: (من جحد القرآن، أي: كله أو سورة منه أو آية، قلت: وكذا كلمة أو قراءة متواترة، أو زعم أنّها ليست من كلام الله تعالى كفر).

وفي "الشفاء" بتعريف حقوق المصطفى، فصل في بيان ماهومن المقالات كفر، الجزء الثاني، ص٢٨٩: (ومن قال هذا كافر وكذلك من أنكر القرآن أو حرفاً منه أو غير شيئاً منه أو زاد فيه كفعل الباطنية والإسماعيلية).

وفي "المعتمد المستند"، الثالثة: الرافضة ، ص٢٢ - ٢٢٥: (الرافضة الموجودون الآن في بلادنا، وصرحت مجتهدوهم وجهالهم ونسائهم ورجالهم بنقص القرآن، وأنّ الصحابة أسقطوا منه سورا وآيات، وصرحوا بتفضيل أمير المؤمنين سيدنا على كرّم اللّه تعالى وجهه الكريم وسائر الأئمة الأطهار رضي الله تعالى عنهم على الأنبياء السابقين جميعاً، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، وهذان كفران لا تجدنّ أحداً منهم خالياً عنهما في هذا الزمان، والله المستعان).

"الفتاوي الرضوية"، ج١٤، ص٥٩ ٢٦٢\_٢٠.

#### يين كن: مجلس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

بهاریشر بیت حصه اوّل (1)

ایک عقیدہ بیہ ہے کہ 'اللہ عزوجل کوئی حکم دیتا ہے پھر بیمعلوم کر کے کہ صلحت اس کے غیر میں ہے، پچتا تا ہے۔' اور بیر بھی یقینی کفر ہے، کہ خدا کو جاہل بتا ناہے۔ <sup>(1)</sup>

ایک عقیدہ یہ ہے کہ''نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کے خالق بیخود ہیں۔''<sup>(2)</sup> مجوس<sup>(3)</sup> نے دوہی خالق مانے تھے: یَرِدان خالق خیر،اَ ہرمَن خالق شر۔<sup>(4)</sup> اِن کے خالقوں کی گنتی ہی نہ رہی،ار بوں سنکھوں خالق ہیں۔

1 ..... "تحفه اثنا عشرية " (مترجم)، باب٥ : مسائل إلهيات ، عقيد ه نمبر١٧ ، ص٢٨٦ \_ ٢٨٧ \_ ٢٩٢.

2 ..... وفي "المعتمد المستند"، ذكر سبع طوائف في الهند... إلخ، الثالثة: الرافضة... إلخ، ص٢٢: (وقد صرح مجتهدهم بالبدء على الله تعالى عمايقول الظالمون علوا كبيرا، وأخذ ينزله عن الكفر فوقع فيه، ولات حين مناص، حيث أوّله بأن الله تعالى يحكم بشيء ثم يعلم أن المصلحة في خلافه فيبدله، فقد اعترف بحصول الجهل لربه).

3 کوتی کی جمع ، آگ کی پوجا کرنے والے۔

4 ..... في "النبراس" ، الكلام في خلق الأفعال، ص١٧٢ : (الإشراك هو إثبات الشريك في الألوهية بمعنى وجوب الوجود كما للمجوس فإنّهم يعتقدون إلهين يزدان خالق الخير واهرمن خالق الشر). "الفتاوي الرضوية"، ج١٥، ص٥٣٧.

وانظر للتفصيل: "تحفه جعفريه"، و"عقائد جعفريه"، و"فقه جعفريه" للمحقق شيخ الحديث العلامة محمد علي نقشبندي عليه رحمة الله القوي، و"تحفه حسينيه" للعلامة محمد أشرف سيالوي دامت بركاتهم العالية.

ييْرُش: مجلس المدينة العلمية (دوساسلام)

(۳) وہائی: یہ ایک نیافرقہ ہے جو ۹ و ۱۳ ہے میں پیدا ہوا، اِس مذہب کا بانی محمد بن عبدالوہا بنجدی تھا، جس نے تمام عرب، خصوصاً حرمین شریفین میں بہت شدید فتنے پھیلائے، علما کوتل کیا<sup>(1)</sup>، صحابہ کرام وائمہ وعلما وشہدا کی قبریں کھود ڈالیس (<sup>2)</sup>، روضۂ انور کا نام معاذ اللہ ' صنم اکبر' رکھا تھا (<sup>3)</sup>، یعنی بڑا بت اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ جبیبا کہ چمج حدیث میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ رسلم نے خبر دی تھی کہ نجد سے فتنے اٹھیں گے اور شیطان کا گروہ نکلے گا۔ (<sup>4)</sup>وہ گروہ بارہ سوبرس بعد یہ ظاہر ہوا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے اِسے خارجی بتایا۔ (<sup>5)</sup> اِس عبد الوہاب کے بیٹے نے ایک کتاب کسی جس کا نام

① ..... في "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، باب البغاة، مطلب في اتباع عبد الوهاب الخوارج في زماننا، ج٦، ص٤٠٠ (وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد وتغلبوا على الحرمين وكانواينتحلون مذهب الحنابلة، لكنّهم اعتقدوا أنّهم هم المسلمون وأنّ من خالف اعتقادهم مشركون، واستباحوا بذلك قتل أهل السنة وقتل علمائهم).

انظر"الدرر السنية في الأجوبة النجدية، كتاب العقائد، الجزء الأول، ص٦٧.

- الدرر السنية في الأجوبة النجدية، كتاب العقائد، الجزء الأول، ص٥٧.
- 3 ..... قال محمد بن عبدالوهاب نجدى: (فالقبر المعظم المقدّس وَتَن وصنمٌ بكل معاني الوثنيّة لوكان الناس يعقلون).
  حاشيه "شرح الصدور بتحريم رفع القبور" لمحمد بن عبد الوهاب، ص ٢٥، مطبوعه سعوديه.
- 4 ..... عن ابن عمر قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ((اللهم بارك لنا في شا منا، اللهم با رك لنا في يمننا، قالوا: يا رسول الله! وفي نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالثة: الله! وفي نجدنا ؟ فأظنه قال في الثالثة: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان)). "صحيح البخاري"، كتا ب الفتن، الحديث: ٩٤ ، ٧، ج٤، ص ٤٤ ـ ٤٤ .
- 5 ..... في "ردالمحتار"، كتاب الجهاد، ج٦، ص٠٤: (ويكفرون أصحاب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم) علمت أنّ هذا غير شرط في مسمّى الخوارج، بل هو بيان لمن خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، وإلّا فيكفي فيهم اعتقادهم كفر من خرجوا عليه، كما وقع في زماننا في أتباع عبد الوهاب الذين خرجوا من نجد و تغلبوا على الحرمين وكانوا ينتحلون مذهب الحنابلة).

﴿إِنَّ الشَّيُطَانَ لَكُمُ عَدُوَّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴾ [ب٢٤، فاطر: ٦] في "تفسير الصاوي"، ج٥، ص١٦٨٠: وقيل: هذه الآية نزلت في الخوارج الذين يحرفون تأويل الكتاب والسنة ويستحلون بذلك دماء المسلمين وأموالهم لما هو مشاهد الآن في نظائرهم يحسبون أنهم على شيء ألا إنَّهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطن فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطن هم الخاسرون، نسأل الله الكريم أن يقطع دابرهم.

في "شرح النسائي"، ج١، ص٣٦٠: (قوله: ((كما يمرق السهم... إلخ)): يريد أنّ دخولهم أي: الخوارج في الإسلام شم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشيء كذا في "المجمع" شم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشيء كذا في "المجمع" شم ليعلم إنّ الذين يدينون دين ابن عبد الوهاب النجدي يسلكون مسالكه في الأصول والفروع ويدعون في بلادنا باسم الوهابين وغير المقلدين ويزعمون أنّ تقليد أحد الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين شرك وإنّ من خالفهم هم المشركون

ييْرُكُن: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

'' کتابالتوحید'' رکھا<sup>(1)</sup>،اُس کا ترجمہ ہندوستان میں''اساعیل دہلوی'' نے کیا،جس کا نام'' تقویۃ الایمان'' رکھااور ہندوستان میں اسی نے وہابیت پھیلائی۔

ان وہابیکا ایک بہت بڑا عقیدہ بیہ ہے کہ جو اِن کے مذہب پر نہ ہو، وہ کا فرمشرک ہے۔ (2) یہی وجہ ہے کہ بات بات پر مخض بلاوجہ مسلمانوں پر حکم شرک و کفر لگایا کرتے اور تمام دنیا کومشرک بتاتے ہیں۔ چنانچہ'' تقویۃ الایمان' صفحہ ۴۵ میں وہ حدیث لکھ کر کہ'' آخر زمانہ میں اللہ تعالی ایک ہوا بھیجے گا جوساری دنیا سے مسلمانوں کو اٹھا لے گی۔''(3) اِس کے بعد صاف لکھ دیا:''سو پینجبر خدا کے فرمانے کے موافق ہوا''(4)، یعنی وہ ہوا چل گئی اور کوئی مسلمان روئے زمین پر نہ رہا، مگر بیانہ ہمجھا کہ اس صورت میں خود بھی تو کا فرہو گیا۔

اِس مذہب کارکنِ اعظم ،اللّٰہ (عزبِمل) کی تو بین اور محبوبانِ خدا کی تذلیل ہے، ہرامر میں وہی پہلواختیار کریں گے جس سے منقصت نکلتی ہو۔ <sup>(5)</sup> اس مذہب کے سرگروہوں کے بعض اقوال نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، کہ ہمارے عوام بھائی ان کی

ويستبيحون قتلنا أهل السنة وسبي نسائنا وغير ذلك من العقائد الشنيعة التي وصلت إلينا منهم بواسطة الثقات وسمعناها بعضاً منهم أيضاً هم فرقة من الخوارج وقد صرح به العلامة الشامي في كتابه "ردّ المحتار".

1 ..... في "الأعلام" للزركلي، ج٦، ص٥٥ ٢: (محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي، له مصنفات أكثرها رسائل مطبوعة، منها "كتاب التوحيد"). انظر "معجم المؤلفين"، ج٣، ص٤٧٢ ـ ٤٧٣.

2 ..... في "الدرر السنية في الأجوبة النجدية"، لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم المتوفى ١٣٩٢ ه، ج١، ص٦٧: (واعلم أنّ المشركين في زماننا: قد زادوا على الكفار في زمن النبي صلى الله عليه و سلم بأنهم يدعون الملائكة، والأولياء، والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب إليهم ... إلخ). وفي ص٦٩: (وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله تعالى بهم هو الذي أحل دمائهم وأموالهم ... إلخ).

4 ..... "تقوية الإيمان"، باب أول، فصل ٤: شرك في العبادات كى براكى كابيان، ص٥٥:

معلوم ہوا کہ آخرزا نہ میں فریم شرک ہی رائج ہوگا <del>سوپیفیر</del> مداکتے موافق ہوا تعنی جیسے سلمان لوگ لہنے نبی و لی امام و

5 ....ان کی شان میں نقص وعیب ظاہر ہوتا ہو۔

يثِي ش: مجلس المدينة العلمية (دوساسلام)

قلبی خباشوں برمطلع ہوں اور ان کے دام تزویر <sup>(1)</sup>سے بچیں اور ان کے جبّہ و دستار پر نہ جائیں۔ برادرانِ اسلام بغورسَنیں اور میزان ایمان میں تولیں کہ ایمان سے زیادہ عزیز مسلمان کے نز دیک کوئی چیز نہیں اورایمان ،اللّٰدورسول (عز وجل وصلی اللّٰہ تعالی علیه وسلم ) کی محبت وتعظیم ہی کا نام ہے۔ایمان کے ساتھ جس میں جتنے فضائل پائے جائیں وہ اُسی قدرزیادہ فضیلت رکھتا ہے،اورایمان نہیں تو مسلمانوں کے نز دیک وہ کچھ وقعت نہیں رکھتا ،اگر چہ کتنا ہی بڑا عالم وزاہدو تارک الد نیا وغیرہ بنیآ ہو،مقصود بیرہے کہ اُن کے مولوی اور عالم فاضل ہونے کی وجہ ہے اُنھیںتم اپنا بیشوا نسمجھو، جب کہ وہ اللّٰہ ورسول (عز دِجل وسلی اللّٰہ تعالی علیہ وہلم) کے دشمن ہیں، کیا یہود ونصاریٰ بلکہ ہنود میں بھی اُن کے مذاہب کے عالم یا تارک الدنیانہیں ہوتے…؟! کیاتم اُن کواپنا پیشواتسلیم کر سکتے ہو...؟! ہر گزنہیں! اِسی طرح بیدلا مذہب و بد مذہب تمھا رے سی طرح مقتدانہیں ہوسکتے۔

''إيضاحالحق''صفحه۳۵وصفحه۲ سمطبع فاروقی میں ہے<sup>(2)</sup>: (''تهنزیه اُو تعالیٰ از زمان و مکان و جهت و اثبات رويت بلاجهت ومحاذات همه از قبيل بدعات حقيقيه است الكر صاحب آن اعتقادات مذ كورلارا از جنس عقائد دينيه مي شمارد").<sup>(3)</sup>

اس میں صاف تصریح ہے کہاللّٰد تعالیٰ کوز مان ومکان و جہت سے یا ک جاننااوراس کا دیدار بلا کیف ماننا، بدعت وگمراہی ہے،حالانکہ پیتمام اہل سنت کاعقیدہ ہے۔ <sup>(4)</sup> تو اِس قائل نے تمام پیشوایانِ اہلسنت کو گمراہ و بدعتی بتایا،''بحرالرائق''و' در مختار''

**1**.....کروفریب۔

("تحفه اثنا عشريه"، (مترجم) پانچوال باب، مسائل الهيات، ص٢٧٩، دار الاشاعت).

و في "الحديقة الندية"، ص٧٤٨\_ ٢٤٩: (و لا يتمكن بمكان) أي: والله تعالى يستحيل عليه أن يكون في مكان، (و لا يحري عليه) سبحانه وتعالى (زمان، وليس له) تعالى (جهة من الجهات الست) التي هي فوق وتحت ويمين ويسار وقدام و خلف، لأنّه تعالى ليس بحسم حتى تكون له جهة كما للأجسام، ملتقطا.

وفي"الفقه الأكبر"، ص٨٣: (والله تعالى يرى في الآحرة، ويراه المؤمنون وهم في الجنة بأعين رؤوسهم بلا تشبيه ولا كيفية، ولا كمية، ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة). انظر "الفتاوي الرضوية"، كتاب السير، ج١٤، ص٢٨٣.

پش ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

<sup>2 .....&</sup>quot;إيضاح الحق"، (مترجم اردو) فائده اول، يهلا مسئله، ص٧٧\_٧٨، قديمي كتب خانه.

یعنی: اللہ تعالی کوز مان ومکان اور جہت ہے یا کے قرار دینا اور اس کا دیدار بلا جہت وکیف ثابت کرنا پیتمام اموراز قبیل بدعت حقیقیہ ہیں اگر کوئی شخص ان مذکورہ اعتقادات کود نی اعتقاد شارکرے۔

**<sup>4</sup>**.....''تخفها ثناعشريي' مين شاه عبدالعزيز محدث د بلوي رحمة الله تعالى عليه فرماتے بين: (عـقيـد لا سيـز د هـمر آنــکــه حـق تعالى دا مكان نيست واو را جهت از فوق وتحت متصور نيست وهمينست مذهب اهل سنت وجماعت) لینی: تیرھواںعقیدہ یہ ہے کہاللہ تعالیٰ کے لیےمکان اورفوق وتحت کی جہت متصورنہیں ہےاوریہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔

و"عالمگیری" میں ہے: کہ اللہ تعالی کے لیے جومکان ثابت کرے، کا فرہے۔(1)

'' تقوية الإيمان' صفحه**٠ م**ين بيرحديث:

((أَراَيُتَ لَوُ مَرَرُتَ بِقَبُرِيُ أَكُنتَ تَسُجُدُ لَهُ.))(2)

نقل کر کے ترجمہ کیا کہ'' بھلا خیال تو کر جو تُو گزرے میری قبریر، کیا سجدہ کرے تو اُس کو''، اُس کے بعد (ف) لکھ کر

فائدہ به بروریا: (یعنی میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں ملنے والا ہوں۔)(3) حالانکہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرُضِ أَنُ تَأْكُلَ أَجُسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.)) (4)

''الله تعالى نے اپنے انبیاعلیم اللام کے اُجسام کھانا، زمین پرحرام کر دیا ہے۔''

((فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّ يُّرُزَقُ.))

'' توالله(عزوجل) کے نبی زندہ ہیں،روزی دیے جاتے ہیں۔''

اِسی'' تقویۃ الا بمان' صفحہ 19 میں ہے: ''ہمارا جب خالق اللہ ہے اور اس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو بھی چا ہیے کہ اپنے ہر کاموں پراُسی کو پکاریں اور کسی سے ہم کو کیا کام؟ جیسے جوکوئی ایک بادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ اپنے ہر کام کا علاقہ اُسی سے رکھتا ہے،

1 ..... في "البحر الرائق"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج٥، ص٢٠٢: (يكفر بقوله يجوز أن يفعل الله فعلًا لاحكمة فيم، وبإثبات المكان لله تعالى فإن قال الله في السماء فإن قصد حكاية ما جاء في ظاهر الأخبار لايكفر وإن أراد المكان كفر، وإن لم يكن له نية كفر عند الأكثر وهو الأصح وعليه الفتوى).

في "الفتاوي الهندية"، كتاب السير، باب أحكام المرتدين، ج٢، ص٥٥: (يكفر بإثبات المكان لله تعالى).

" الفتاوي الرضوية " ، كتا ب السير، ج١٤ ، ص٢٨٢ \_ ٢٨٣.

سنن أبي داود"، كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، الحديث: ٢١٤٠، ج٢، ص٥٥٥.

3 ..... "تقوية الإيمان"، باب أوّل، فصل ٥، شرك في العبادات كي برائي كابيان، ص٥٥:

# ف بعنی بر مجی ایک دن مرکزمٹی میں طنے والاہوں

◘ ..... "سنن ابن ماجه"، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله تعالى عليه وسلم، الحديث: ٦٣٧ ١، ج٢، ص ٢٩١.

"سنن أبي داود"، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة، الحديث:٤٦ . ١ ، ج١ ، ص ٣٩١.

"سنن النسائي"، كتاب الجمعة، باب إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، الحديث: ١٣٧١، ص٢٣٧.

"المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، ج٥، ص٦٦٤، الحديث:١٦١٦٢.

"المستدرك" للحاكم، كتاب الجمعة، الحديث:١٠٦٨، ص٩٦٥.

5 ..... "سنن ابن ماجه"، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله تعالى عليه وسلم، الحديث: ٦٣٧، ج٢، ص ٢٩١.

#### *پيْنُ ش: م*جلس المدينة العلمية(دُّوت اسلامی)

دوسرے بادشاہ سے بھی نہیں رکھتا اور کسی چوہڑے جمار کا تو کیاذکر۔'' (1)

انبیائے کرام واولیائے عِظام کی شان میں ایسے ملعون الفاظ استعال کرنا، کیا مسلمان کی شان ہوسکتی ہے ...؟!

"صراطِ متقیم" صفحہ 90: "به مقتضائے ﴿ ظُلُمْتُ بَعُضُهَا فَوْقَ بَعُضٍ ﴿ (2) از وسوسهٔ ذیا و خیالِ مجامعت ذوجه خود بهتر است و صرفِ همت بسوئے شیخ و اَمثالِ آن از معظمین کو جناب رسالت مآب باشند به خدی مرتبه بد تر از استغراق درصورتِ کاؤ و خرِ خود ست۔ (3) مسلمانو! به بیں اِمام الو بابیہ کے کلمات ِ حبیثات! اور کس کی شان میں؟ حضورا قد سلمان اللہ تعالی علیہ وہم کی شان میں ایمن کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے ، وہ ضرور بہ کے گا کہ اِس قول میں گتا فی ضرور ہے۔

مووے یا ہر مگر حاضر و ناظ ہو و دوسری بدکہ جب ہمارا خالق اللہ ہے اوراس نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کو ہی جا ہیے کہ اپنے ہرکامون ہی کو کچاریں اور سی ہم کو کیا کام جیسے جو کوئی ایک پادشاہ کا غلام ہو چکا تو وہ ایسے ہرکام کا علاقہ اسی سے رکھنا ہے دوسرے یادشاہ سے جی نہیں رکھتا اور محسی چوہڑے ہمارکا توکیا ذکر ہے۔

2 ..... پ۸۱، النور: ٤٠.

• صراط متنقیم" من ۱۸۲.

مى كەنوەتتوجىتدىرامرى زاموردىنيا دىرويىشۇ برېركان تقاكى ئىكىنىڭ ئىلگائىڭ ئىلگائىڭ كىلگائىڭ كەندىكى ئىلگائىڭ كەندالىك ئىلگىلىڭ ئادىنىڭ ئىلگائىڭ كەندالىك ئىلگىلىڭ ئادىنىڭ كەندالىك ئىلگىلىڭ ئادىنىڭ كەندالىك ئىلگىلىڭ ئادىنىڭ كەندالىك ئىلگىلىڭ ئادىنىڭ كەندالىك ئىلگىلىك ئالگىلىك ئىلگىلىك ئالگىلىك ئىلگىلىك ئىلگىگىلىك ئىلگىك ئىلگىلىك ئىلگىلىك ئىلگىلىك ئىلگىلىك ئىلگىلىك ئىلگىك ئىلگىگ ئىلگىك ئىلگىك ئىلگىگ ئى

پيْرُش: مجلس المدينة العلمية(رود اسلام)

### ''تقوية الايمان' صفحه'**!**:

''روزی کی کشاکش اور تنگی کرنی اور تندرست و بیار کردینا، اقبال و اِ دبار (۱) وینا، حاجتیں برلانی، بلائیں ٹالنی، مشکل میں دشگیری کرنی، بیسب اللہ ہی کی شان ہے اور کسی انبیا، اولیا، بھوت، پری کی بیشان نہیں، جو کسی کو ایسا تصرّف ثابت کرے اور اس سے مرادیں مانگے اور مصیبت کے وقت اُس کو پکارے، سووہ مشرک ہوجا تا ہے، پھرخواہ یوں سمجھے کہ اِن کا موں کی طاقت اُن کو خود بخو دہے، خواہ یول سمجھے کہ اللہ نے اُن کوقد رہ بخش ہے، ہرطرح شرک ہے۔'(2)

= لینی:ظلمات بعضها فوق بعض کی بناء پرزنا کے وسوسہ سے اپنی بیوی سے مجامعت کا خیال بہتر ہے اور اپنی ہمت کو شخ اور ان جیسے معظم لوگوں خواہ جناب رسالت آب ہی ہوں، کی طرف مبذول کرنا اپنے گائے اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے کئی گناہ بدتر ہے، کیونکہ ان کا خیال تعظیم اورا جلال کے ساتھ انسان کے دل کی گہرائی میں چپک جاتا ہے، بخلاف گدھے اور گائے کے خیال میں نہتو اس قدر چسپیدگی ہوتی ہے اور نہ ہی تعظیم بلکہ ان کا خیال بیت خیلے مورحقیر ہوتا ہے، اور یہ غیر کی تعظیم واجلال نماز میں ملحوظ ومقصود ہوتو شرک کی طرف تھینچ لیتی ہے۔

1 ..... عروج وزوال ـ

۲۲ تقویة الایمان٬،باباول،توحیداورشرک کابیان،۳۲۰:

سے ہے خواہ اسرے دینے سے غرض اس عقیدہ سے ہرطری افران اور این ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالم ہیں اردہ سے تصرف کرنا اور این افران کرنی اور تندرست اور بہار کرد نیا فر وزی کی کتا گیں اور تنگی کرنی اور تندرست اور بہار کرد نیا فخ وشکست دین اقبال واد بار دینا مرادی بوری کرنی مرادی بوری کرنی مرادی بر سے مرادی بر سے مرادی اور کسی کرنی ہیں ہوت ویری کی بیٹان نہیں مرادی جو کوئی کسی کو ایسا تصوف ناہت کرے اور اس کی منتیں نے جو کوئی کسی کو ایسا تصوف ناہت کرے اور اس کی منتیں نے اور اس کو ایسا تصوف ناہت کرے اور اس کی منتیں اے اور اس کو ایسا کریکا رہے مووہ مشرک ہو میں اور کسی کو ایسا کو ایسا کریکا رہے مووہ مشرک ہو میں اور کسی کو ایسا کو کا دیا ہی کا دو اس کو ایسا کریکا رہے مورہ اور کسی کی اسر کا موری کی طافعت ان کو توریخ دیے جو خواہ یوں مجھے کہ اسر کا موری کی طافعت ان کو توریخ دیے جو خواہ یوں مجھے کہ اسر کا موری کی طافعت ان کو توریخ دیے جو طرح شرک نا بہت ہوتا ہے کہ اسم کے اس کو کا کہ دیا تھی کہ اس کو کا کہ دیا تھی کہ اس کے دیا تھی کہ اس کو کا کہ دیا تھی کہ اس کے دیا تھی کہ اس کو کا کہ دیا تھی کہ اس کے دیا تھی کھی کہ اسم کے دیا تھی کہ اسم کے دیا تھی کہ اسم کے دیا تھی کہ اسم کا دو اس کو کی کا کہ دیا تھی کہ اسم کا دو اس کو کہ کہ کا دیا تھی کہ اسم کی کا دو اس کو کہ کی کہ کا دو اس کو کہ کی کہ کا دو اس کو کہ کہ کہ کی کا دو اس کو کہ کی کہ کی کہ کہ کو کہ کہ کہ کی کی کہ کی کا کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کھی کہ کی کے کہ کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کھی کی کہ کی کھی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کی کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کہ کی کرنے کی کہ کی کے کہ کی ک

پيْرُش: مجلس المدينة العلمية(دعوت اسلام)

وہائی

''قرآن مجید''میں ہے:

﴿ اَغُناهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِنُ فَضَلِهِ \* ﴿ (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1) \* (1)

قرآن تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا اور بیہ کہتا ہے:'' جوکسی کو ایسا تصرّف ثابت کرے مشرک ہے۔'' تو اِس کے طور پر قرآنِ مجید شرک کی تعلیم دیتا ہے۔۔! قرآن عظیم میں ارشاد ہے:

﴿ وَتُبُرِئُ الْآكُمَةَ وَالْآبُرَصَ بِإِذُنِي  $^{5}$  ﴾ (2)

''اے عیسی! تُومیرے حکم سے مادر زاداندھے اور سفید داغ والے کواچھا کر دیتا ہے۔''

اوردوسری جگہہے:

﴿ أُبُرِئُ الْآكُمَهُ وَالْآبُرَصَ وَأُحِي الْمَوْتَىٰ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴿ (3)

' دعیسلی علیهالصلا ۃ والسلام فرماتے ہیں: میں احچھا کرتا ہوں ، مادر زادا ندھے اور سفید داغ والے کواورمُر دوں کو چلا دیتا ہوں ، ۔

الله کے حکم سے۔''

اب قرآن کا توبی کم ہے اور وہا ہید یہ کہتے ہیں کہ تندرست کرنا اللہ (عزوجل) ہی کی شان ہے، جو کسی کو ایبا تصرّف ثابت کرے مشرک ہے۔ اب وہا بی بتا کیں کہ اللہ تعالی نے ایبا تصرّف حضرت عیسی علیہ اللام کے لیے ثابت کیا تو اُس پر کیا تھم لگاتے ہیں…؟!اور لُطف یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے اگر اُن کوقدرت بخشی ہے، جب بھی شرک ہے تو معلوم نہیں کہ اِن کے یہاں اِسلام کس چیز کا نام ہے؟

'' تقوية الإيمان' صفحهاا:

'' گردو پیش کے جنگل کاادب کرنا، یعنی و ہاں شکار نہ کرنا، درخت نہ کا ٹنا، یہ کام اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بتائے ہیں، پھر جوکوئی کسی پیغیبریا بھوت کے مکانوں کے گردو پیش کے جنگل کاادب کرے، اُس پرشرک ثابت ہے، خواہ یوں سمجھے کہ یہ آپ

1 ..... پ ۱ ، التو بة : ۷٤.

2 .... پ٧، المآئدة: ١١٠.

3 ..... پ٣، الِ عمران: ٩٤.

پیْنُ ش: مجلس المدینة العلمیة (دُوت اسلای)

ہی اِس تعظیم کے لائق ہے، یا یوں کہ اُن کی اِس تعظیم سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر طرح شرک ہے۔''(1) متعدد صحیح حدیثوں میں ارشاد فرمایا: که''ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں نے مدینے کو حرم کیا، اِس کے ببول کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اِس کا شکار نہ کیا جائے۔''(2)

1 ...... د تقویة الایمان ، باب اول ، توحید اور شرک کابیان ، ص ۲۳۰

• ..... عـن جـابـر قـال: قـال النبي صلى الله عليه و سلم: ((إنّ ابراهيم حرّم مكة، وإنّي حرمتُ المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها)).

"صحيح مسلم"، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي فيها بالبركة... إلخ، الحديث: ١٣٦٢، ص٧٠٩. وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّي أحرم ما بين لابتي المدينة كما حرم إبراهيم حرمه لا يقطع عضاهها ولا يقتل صيدها)). "المسند"، للإمام أحمد بن حنبل، ج١، ص٣٨٤، الحديث: ١٥٧٣.

وفي رواية "صحيح مسلم"، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((..... اللهم إنّ إبراهيم حرم مكة فجعلها حرماً، وإنّي حرّمت المدينة حراماً ما بين مأزميها، أن لا يهراق فيها دم، ولا يحمل فيها سِلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلّا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اللهم عالبركة بركتين، والذي نفسي بيده! ما من المدينة شعب ولا نقب إلّا عليه ملكان يحرسانها حتى تقدموا إليها...إلخ)). محيح مسلم"، كتاب الحج، باب الترغيب في سكني المدينة...إلخ، الحديث: ٤٧٥، ص٣١٥-١٤٧٤.

بيشُ ش: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

مسلمانو!ایمان سے دیکھنا کہاس شرک فروش کا شرک کہاں تک پہنچتا ہے!تم نے دیکھااِس گستا خ نے نبی صلی اللہ تعالی علیه وسلم پر کمیا حکم جُڑا...؟!

· 'تقوية الايمان' صفحه ٨:

'' پینمبر خدا کے وقت میں کا فربھی اپنے بتوں کواللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، بلکہ اُسی کامخلوق اوراس کا بندہ سمجھتے تھے اور اُن کواُس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے، مگر یہی پکارنا اور نتیں ماننی اور نذرو نیاز کرنی اوران کواپناوکیل وسفارش سمجھنا، یہی اُن کو کو سفارش سمجھا، سوابوجہل اوروہ شرک میں برابر یہی اُن کا کفروشرک تھا، سوجوکوئی کسی سے بیمعاملہ کرے، گو کہ اُس کواللہ کا بندہ وخلوق ہی سمجھے، سوابوجہل اوروہ شرک میں برابر ہے۔''(1)

لیعنی جو نبی سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی شفاعت مانے ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) اللہ عزوجل کے دربار میں ہماری سفارش فرما ئیں گے تو معاذ اللہ اس کے نزد یک وہ ابوجہل کے برابر مشرک ہے، مسئلہ کشفاعت کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ اس کوشرک ثابت کیا اور تمام مسلمانوں صحابہ و تابعین وائمہ کرین واولیا وصالحین سب کوشرک وابوجہل بنادیا۔

'' تقوية الايمان' صفحه ٥٨:

'' کوئی شخص کے: فُلا نے درخت میں کتنے بیتے ہیں؟ یا آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ تواس کے جواب میں بینہ کیے، کہ

الايمان ، باب اول ، توحيد اورشرك كابيان ، ص ١٦:

کی کی حایت نہیں کرسکتا اور یہ ہی معلوم ہواکہ پینبر خدا کے وقت میں کا فرجی اپنے بتوں کو استرکے برابر نہیں جانتے تھے بلکہ اس کا مخلوق اور اس کا بندہ مجھتے تھے اور ان کو اس کے مقابل کی طاقت ثابت نہیں کرتے تھے مرکزیں کیانا اور مناز کرنی اور ان کو اپنا وکبل اور سفار تی بھی ان کا کفرو ٹرک تھا سوجوکوئی کسی ہے سفار تی بھی سواج با معالمہ کرے گوکہ اس کو ابندہ دمخلوق ہی بھی سواج با معالمہ کرے گوکہ اس کو ابندہ دمخلوق ہی بھی سواج با اور وہ شرک میں برابر ہے۔ موجھنے پانے ہیں جرابر ہے۔ موجھنے پانے ہیں جرابر ہے۔ موجھنے پانے ہیں جرابر ہے۔ موجھنے پانے ہیں کہ شرک

پي*ڻ ش: مج*لس المدينة العلمية (وعوت اسلام)

الله ورسول ہی جانے ، کیونکہ غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے ، رسول کو کیا خبر۔' ' (1) سبحان اللہ …! خدائی اس کا نام رہ گیا کہ سی پیڑ کے بیتے کی تعداد جان لی جائے۔

'' تقوية الإيمان' صفحه 2:

''اللّٰہ صاحب نے کسی کوعالم میں تصرّ ف کرنے کی قدرت نہیں دی۔''<sup>(2)</sup> اِس میں انبیائے کرام کے معجزات اوراولیا عظام کی کرامت کاصاف انکارہے۔

الله تعالی فرما تاہے:

﴿فَالُمُدَبِّراتِ آمُرًا ٥٠ (3) ' وقتم فرشتوں کی جو کا موں کی تدبیر کرتے ہیں۔''

توبيقرآن كريم كوصاف ردكرر ماي\_

فث بعنى جوكدالله كي شان بسيداواس بريحى مخلوق کود مل نہیں سواس میں امتر کے مائے کئی مخلوق کو نہ لا سے کو الترو التاہی برا ہواور کیساہی مقرب مثلاً بیس نہوے کو الترو رسول جاسے گا نوفلانا كام بوجائے گاكرسار كاروبارجمان کا اللہ ہی کے جانبے ہے ہ<mark>و تاہے رسول کے جائے سے</mark> مجے نہیں ہونا۔ باکوئی شخص کسی سے کیے کہ ف<u>لانے کے</u> دل میں کیا ہے بافلانے کی شادی کہ ہوگی یا فلانے درخت میں کتے ہتے ہی یا آسمان میں کتے تاریح ہیں تواس کے جواب میں بیر نرکھے کہ الندورسول ہی جانے کیؤ کو غیب کی بات الندوی جانباہے رسول کو کیا خبر اوراس بات کا بچھ

**2**...... "تقوية الايمان"، باب اول، توحيداور شرك كابيان، ص٠٢:

اس آبت سے معلم ہواکہ اسرصاصب نے کسی کوعالم میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں دی اور کوئی

3 ..... پ ۳۰ النزغت: ٥.

لى يُشِى ش: **مجلس المدينة العلمية** (دوت اسلام)

صفح ۲۲: ''جس کا نام محمد یاعلی ہے، وہ کسی چیز کا مختار نہیں۔''<sup>(1)</sup> تعجب ہے کہ وہانی صاحب تواپیخ گھر کی تمام چیز وں کا اختیار رکھیں اور ما لکِ ہر دوسَر اصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی چیز کے مختار

نہیں اور سب کانام محریاعلی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں

2 ..... مولوی رشیدا حمر گنگوہی اپنی کتاب' فقاوی رشیدین' میں الله عز وجل کے لیے امکان کذب کو ثابت کرتے ہوئے لکھتا ہے:

مخنی نہیں لیں بذم ب جمیع محققین اہلِ اسلام وصوفیائے کرام وعلما وعظام کا امن سکلہ ہیں بد ب کمکذب وافل تخت قدرت اری تعالیٰ ہے

اوردوسرےمقام پرلکھا:

ترب لازم آکے گر آبین اولی سے اس کا نخت ندرت باری تعالے داخل مونامعوم موابین آگھ کترب داخل تحت قدرت باری تعالی میل وکل ہے کبوں مذہور دھوعلی کی نسیء حکد میر کیے

"فتاوى رشيديه"، كتاب العقائد، ص ٢١٠ \_ ٢١١.

اسی طرح اساعیل دہلوی نے اپنے رسالہ'' یک روزہ'' (فارسی ) میں اللہ تعالی کی طرف اِ مکان کذب کی نسبت کرتے ہوئے لکھا: \*\*\*

فوله وهوهال لانه نقص والنقص عليه تعالى مال ـ

اقول اگر اداد عال ممتنع لذا تراست كرخت قدرت الهبددا حل تميست به لانسلم كمكذب ذكور حال مجنى مسطور باشر چرمقدم تغییر فیرطابقه بواقع و القائے آل برطامحہ وانبیارخان جارقدر سن اللیہ نیست والالازم آیل کم قدرت انسانی ازید از قدرت رتانی باشد چریخار قد برطابقه بواقع والقلے آل برخاطبین در قدرت اند قدرت رتانی باشد چریخار قد برا فیرست می کند به ذکور لم ایست منانی مکمت ادم ست کی ست بالغیرست و مناعدم کدب داد کمالات حزرت حق سجاند منانی مکمت ادرامی شاند بال مح می کند و ورامی شاند بال مح می کند و ورامی شاند بال مح می کند و ورامی شاند بال مح می کند و ویز خالم منا

يْشُشُ: مجلس المدينة العلمية(وعوت اسلامي)

.....

یعنی: میں (اساعیل دہلوی) کہتا ہوں: اگر محال سے مراد ممتنع لذاتہ ہے کہ (جھوٹ) اللہ کی قدرت کے تحت داخل نہیں، پس ہم (اللہ کے لئے) مذکورہ کذب کو محال نہیں مانتے کیونکہ واقع کے خلاف کوئی قضیہ وخبر بنانا اور اس کوفر شتوں اور انبیاء پر القاء کرنا اللہ تعالی کی قدرت سے خارج نہیں ور نہ لازم آئے گا کہ انسانی قدرت اللہ تعالی کی قدرت سے ذائد ہوجائے۔ رسالہ "یك روزہ"، ص۷۷.

الله عزوجل مسلمانول کوان کے شریے محفوظ رکھے آمین۔

ہم اہلسنت والجماعت کے نزد یک اللہ عز وجل کی طرف کذب کی نسبت کرنامنع ہے کہ اللہ عز وجل کے لیے جھوٹ بولنا محال ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا.

الله تعالى قرآن مجيد فرقان حميد ميں ارشاد فرما تاہے:

﴿ وَمَنُ أَصُدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ ب٥، النساء: ٢٢. ترجمه كنزالا يمان: اور الله سيزياده كس كى بات تجي

﴿ وَمَنُ أَصُدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِينًا ﴾ ب٥، النساء: ٨٧. ترجم كنزالا يمان: اوراللد سرزياده س كى بات سيحى

في "تفسير روح البيان"، ج٢، ص٥٥، و"تفسير البيضاوي"، ج٢، ص٢٢، تحت هذه الآية: (﴿ وَمَنُ أَصُدُقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ﴾، إنكار أن يكون أحد أكثر صدقاً منه، فإنّه لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه؛ لأنّه نقص وهو على الله محال).

یعنی: اللہ تعالیاس آیت میں انکار فر ما تا ہے کہ کوئی شخص اللہ سے زیادہ سچا ہو،اس کی خبر میں تو جھوٹ کا کوئی شائبہ تک نہیں اس لیے کہ جھوٹ عیب ہے اور عیب اللہ تعالی کے لئے محال ہے۔

وفي "تفسير الخازن"، ج١، ص ٤١، تحت هذه الآية: ﴿ وَمَنُ اَصُدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيْشًا ﴾، يعني: لا أحد أصدق من الله فإنّه لا يخلف الميعاد ولا يجوز عليه الكذب).

یعنی: مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی سے زیادہ کوئی سچانہیں، بیشک وہ وعدہ کے خلاف نہیں کر تا اور نیاس کا حجموث بولناممکن ہے۔

وفي "تفسير أبي السعود"، ج١، ص ٢٥، تحت هذه الآية: (﴿ وَمَنُ اَصُدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِينًا ﴾، إنكارٌ لأن يكون أحدٌ أصدقَ منه تعالى في وعده وسائرِ أخبارِه وبيانٌ لاستحالته كيف لا والكذِبُ مُحالٌ عليه سبحانه دون غيره). لين: اس آيت عن ثابت بهوا كموعده، اوركسى طرح كى خبر دين مين، الله تعالى سے زياده سچاكوكي نهيں اوراس كے محال بونے كى وضاحت بھى ہے اور كيسے نه بوكه حجوث بولنا الله سجانه وتعالى كے لئے محال ہے بخلاف دوسروں كے۔

﴿ فَلَنُ يُتُحلِفَ اللَّهُ عَهُدَهُ ﴾ ب ١، البقرة: ٨٠. ترجمه كنزالا يمان: جب توالله بركزا يناعهد خلاف نهكر عالم

في "تفسير الكبير"، ج١، ص٦٦٥، تحت هذه الآية: (﴿ فَلَنُ يُتُحُلِفَ اللّٰهُ عَهُدَهُ ﴾ يدّل على أنّه سبحانه وتعالى منزه عن الكذب وعده ووعيده، قال أصحابنا: لأنّ الكذب صفة نقص، والنقص على الله محال).

یعنی: اللّٰد تعالی کا بیفر مانا کہ اللّٰہ ہر گزا پناعہد خلاف نہ کرے گا اس مدعا پر واضح دلیل ہے کہ اللّٰد تعالی اپنے ہر وعدے اور وعید میں جھوٹ سے پاک ہے ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ جھوٹ صفت نقص ہے اور نقص اللّٰہ تعالی کے لئے محال ہے۔

....ه. المدينة العلمية (ووت اسلام) مجلس المدينة العلمية (ووت اسلام)

بلکه اُن کے ایک سرغنہ نے تواپنے ایک فتوے میں لکھ دیا کہ:''وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے ، جو بیہ کیے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا، ایسے تصلیل قسیق سے مامون کرنا جا ہے'۔(1)

سبحان الله...! خدا کوجھوٹا مانا، پھربھی اسلام وسنّیت وصلاح کسی بات میں فرق نہ آیا،معلومنہیں ان لوگوں نے کس چیز کوخدا کھہرالیاہے!

ایک عقیدہ ان کا بیہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوخاتم النبیین جمعنی آخرالا نبیا نہیں مانتے۔<sup>(2)</sup> اور بیصر یح کفر ہے۔<sup>(3)</sup>

في "تفسير الكبير"، ج٦، ص ٥٢١: (المؤمن لا يجوز أن يظن بالله الكذب، بل يحرج بذلك عن الإيمان).

في "شرح المقاصد"، المبحث السادس في أنّه تعالى متكلم: (الكذب محال بإجماع العلماء،؛ لأنّ الكذب نقص باتفاق العقلاء وهو على الله تعالى محال اه)، ملخصاً.

يعنى: جھوٹ با جماع علاء محال ہے كہوہ با تفاق عقلاء عيب ہے اور عيب الله تعالى يرمحال الصملخصاً.

وفي مقام آخر: (محال هو جهله أو كذبه تعالى عن ذلك)

یعن:الله تبارک و تعالی کاجهل یا کذب دونوں محال میں برتری ہے اسے ان سے۔

وفي شرح عقائد نسفيه: (كذب كلام الله تعالى محال اه) ملحصاً لين: كلام الي كاكذب محال باهم الخصاً.

وفي "طوالع الأنوار": (الكذب نقص والنقص على الله تعالى محال اه). يعنى جهوث عيب إورعيب الله تعالى يرمال-

وفي "المسامرة" بشرح " المسايرة"، ص٥٠ : (وهو) أي: الكذب (مستحيل عليه) تعالى (لأنّه نقص).

لعنی: اور جھوٹ اللہ تعالی برمحال ہے اس کیے کہ رہویہ ہے.

وفي مقام آخر، ٣٩٣: (يستحيل عليه سبحانه سمات النقص كالجهل والكذب).

يعنى: جتنى نشانيال عيب كي بين جيسے جهل وكذب سب الله تعالى يرمحال بين \_

مزیر تفصیل کے لیے شیخ الاسلام والمسلمین اعلی<صرت عظیم المرتبت مولا ناالشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کا'' فحاوی رضو یہ'' میں دیا گیارساله: "سبحن السبوح عن كذب عیب مقبوح "، ج ۱۵ كامطالعه كريں۔

سے بیالفاظ اس نے اپنے ایک فتوے میں کہ تھے، اگر کسی کو بیعبارت دیکھنی ہوتو ہندوستانی حضرات، پہلی بھیت اور پاکتانی حضرات دارلعلوم حزب الاحناف لا ہور میں تشریف لے جا کراطمینان کر سکتے ہیں۔

🗨 ......'' تخذ برالناس'، خاتم النبييّن كامعني، ص ٤ \_ ٥ .

3 ..... في " الفتاوى الهندية"، كتاب السير، الباب التاسع في أحكام المرتدين، ج٢، ص٣٦٣: (سمعت بعضهم يقول: إذا لم يعرف الرجل أنّ محمداً صلى الله عليه وسلم آحر الأنبياء عليهم وعلى نبينا السلام فليس بمسلم كذا في "اليتيمة").

بيثُ كُن: مجلس المدينة العلمية (دوت اسلام)

چنانچية تخذيرالناس "صاميس ہے:

''عوام کے خیال میں تورسول الله صلح الله الله علی ہے کہ آپ کا زماندا نبیائے سابق کے بعداور آپ سب میں آخر نبی ہیں، گرماہل فہم پرروشن ہوگا کہ تقدیم یا تاخر میں بالذات کچھ فضیلت نہیں، گھرمقام مدح میں ﴿وَلَٰكِ مَنُ دَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ مَا اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

= وفي "الشفاء"، فصل في بيان ما هو من المقالات كفر، الجزء الثاني، ص٢٨٥: (كذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلم أو بعده (إلى قوله) فهؤ لاء كلهم كفار مكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنّه حاتم النبيين لا نبى بعده وأحبر عن الله تعالى أنّه حاتم النبيين).

وفي "المعتقد المنتقد"، ص ١٢: (الحجج التي ثبت بها بطريق التواتر نبوته ثبت بها أيضاً أنّه آخر الأنبياء في زمانه وبعده إلى يوم القيامة لا يكون نبي، فمن شك فيه يكون شاكاً فيها أيضاً، وأيضاً من يقول إنّه كان نبي بعده أو يكون، أو موجود، وكذا من قال يمكن أن يكون فهو كافر، هذا شرط صحة الإيمان بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم).

لے ..... ہم کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ۱۲

1 ..... كيونكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے نام پاك كے ساتھ صلىم كھنا ياصرف ص ككھنا ناجائز وحرام ہے جبيباك " واشية الطحطا وى" ميں ہے:

(ويكره الرمز بالصلاة والترضي بالكتابة، بل يكتب ذلك كله بكماله، وفي بعض المواضع عن "التتارخانية": من كتب عليه السلام بالهمزة والميم يكفر؛ لأنّه تخفيف وتخفيف الأنبياء كفر بلا شك ولعله إن صحّ النقل فهو مقيد بقصده وإلّا فالظاهر أنّه ليس بكفر وكون لازم الكفر كفراً بعد تسليم كونه مذهباً مختاراً محله إذا كان اللزوم بينا نعم الاحتياط في الاحتراز عن الإيهام والشبهة). "حاشية الطحطاوي" على "الدر المختار"، مقدمة الكتاب، ج١، ص٦.

و"الفتاوي الرضوية"، ج٦، ص٢٢١ ـ ٢٢٢، ج٢٣، ص٣٨٨\_٣٨٨.

- 2 ..... پ ۲۲، الأحزاب: ٤٠.
- **③**..... "تخذيرالناس"، خاتم النبييّن كامعني، ص٤ \_ ٥ .

سووام كيفيال مي تورسول الشرطهم كافاتم بهونا باي صف بي كراب الزمان البياء سابق كي زمان كي بعد ادر آب سب بي آخر نبي بي مگرابل فيم برروش بولا كر تقدم با آخرزما في بي بالذات كي فضيلت بنبي بيرمقام مرح مي و دائس تسول الله و خات دا لنبيت فرمانا اس صورت مي كيونكر مجيع بوسكنا ، بال اگراس دصف كواد ما ف مرح مين سه مذكر ادراس مقام كومقام مدح مذ قرار ديج توالبة فاتميت با فنبار تأخرزماني مجيع بوسكتي بي مگرمي مانتا بول كدابل اسلام مين سه

ييْرُكُن: مجلس المدينة العلمية (دعوت اسلام)

پہلے تواس قائل نے خاتم النبیین کے معنی تمام انبیاسے زماناً متاخر ہونے کو خیالِ عوام کہااور بیکہا کہ اہل فہم پروش ہے کہ اس میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔حالانکہ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے بہی معنی بکثر ت احادیث میں ارشاد فرمائے (1) تو معاذ اللہ اس قائل نے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کوعوام میں داخل کیااورا ہل فہم سے خارج کیا، پھراس نے حتم زمانی کومطلقاً فضیلت سے خارج کیا، حالانکہ اس تا خرِز مانی کو حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے مقام مدح میں ذکر فرمایا۔

پھر صفحہ اس کی موسوف بوصف نبوت بالذات ہیں اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض ''<sup>(2)</sup>

1 .....عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: ((إنّ مثلي و مثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلّا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلّا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين)).

"صحيح البخاري"، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين، ج٢، ص٤٨٤، الحديث: ٣٥٣٥.

وفي رواية: عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أنّه سيكون في أمتي ثلا ثون كذابون كلّهم يزعم أنّه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)).

"سنن الترمذي"، كتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون، الحديث: ٢٢٢٦، ج٤، ص٩٣٠.

وفي رواية: عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ((أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)).

"المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٢٦ . ٣٠، ج٣، ص ١٧٠.

وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا فاطمة ونحن أهل بيت قد أعطانا الله سبع خصال لم يعط أحد قبلنا، ولا يعطى أحد بعدنا، أنا خاتم النبيين... إلخ)).

"المعجم الكبير" للطبراني، الحديث: ٢٦٥٧، ج٣، ص٥٧٠

وفي رواية: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(( أنا قائد المرسلين ولا فحر، وأنا خاتم النبيين ولا فحر)).

"المعجم الأوسط"، للطبراني، ج١، ص٦٣، الحديث: ١٧٠ـ

لے ..... پہلے توبالذات کا پردہ رکھاتھا پھر کھیل کھیلا کہاہے مقامِ مدح میں ذکر کرناکسی طرح صحیح نہیں تو ثابت ہوا کہ وہ اصلاً کوئی فضیلت نہیں۔ ۱۲ منہ

2 ..... "تخذيرالناس"، خاتم النبيين كامعني، ص٦:

رسول الترصف التدعليد سلمى خاتميت كونعور فراتي رسي بي بموصوف لم صف الموت بالعرض ادرول كى الموت بالعرض ادرول كى

يْشُشُ: مجلس المدينة العلمية(دوحت اسلام)

صفحہ ۱۶: ''بلکہ بالفرض آپ کے زمانہ میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔''(1) صفحہ ۳۳: ''بلکہ اگر بالفرض بعد زمانۂ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت ِمحمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چہ جائیکہ آپ کے مُعاصِر (2) کسی اور زمین میں، یافرض کیجیے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔''(3)

لطف بدكه إس قائل نے إن تمام خرافات كا ايجادِ بنده ہونا خود تسليم كرليا۔

صفحہ ۳۲ پر ہے: ''اگر بوجہِ کم اِلتفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو اُن کی شان میں کیا نقصان آ گیا اور کسی طفلِ نادان (4) نے کوئی ٹھکانے کی بات کہدی تو کیا اتنی بات سے وعظیم الثان ہوگیا...؟!۔

گاہِ باشد کہ کو دکِ ناداں بغلط برہدف زئد تیرے (<sup>5)</sup>

1 ..... "تخذيرالناس"، خاتم النبيين هونے كا هيقى مفهوم... إلخ، ص١١:

عرص كيا توآب كا خاتم بهرنا انبياء كذشته بي كي نسبت خاص مد بهو كار بكد اكر الدون آب كا خاتم بهرنا انبياء كذشته بي كي نسبت خاص مد بهو كا خاتم بهرنا المرض آب كا خاتم بهرنا المرستور بالى دستيا بيد مكر بيسيدا طلاق خاتم النبيرياس بات كومقت عنى سيد كداس نفظ بدرستور بالى دستيا سيد كمر بيسيدا طلاق خاتم النبيرياس بات كومقت عنى سيد كداس نفظ

م زمانه۔

3 ..... "تخديرالناس"، روايت حضرت عبدالله ابن عباس كي تحقيق، ص ٢ ٣:

معی آ کمی افصلیت نامت بوجائی بلکه اگر بالغرض بعدز مامن بنوی صلع معی کوئی نبی بیدا بونو بحرصی خاخیت عمدی میں کجیفرق مذاکئے کا چھائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں با فرمن کیے جُراسی زمین میں کوئی اور منی نجومیز کیا جائے بالجائے نوت اثر مذکور و وامندت خاتمیہ سے معارمن و مخالف

سيجه پير ..... 4

مکن ہے کہ نادان بچہ طلی سے تیرکونشانہ پر مارے۔

يثُ ش: مجلس المدينة العلمية (دوس اللاي)

ہاں! بعد وضوحِ حق (1) اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اوروہ اَگلے کہہ گئے تھے، میری نہ مانیں اوروہ پرانی بات گائے جائیں توقطع نظر اِس کے کہ قانونِ محبتِ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ بات بہت بعید ہے، ویسے بھی اپنی عقل وفہم کی خوبی برگواہی دینی ہے۔''(2)

یہیں سے ظاہر ہو گیا جومعنی اس نے تراشے،سلف میں کہیں اُس کا پتانہیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ سے آج تک جوسب سمجھے ہوئے تھے اُس کو خیالِ عوام بتا کرر دکر دیا کہ اِس میں کچھ نصیلت نہیں ، اِس قائل برعلائے حرمین طیبین نے جوفتو کی دیا وہ 'دُستا مُ الحرمُین' (3) کے مطالعہ سے ظاہر اور اُس نے خود بھی اس کتاب کے صفحہ ۲ میں اپنا اسلام برائے نام سلیم کیا۔ (4) میں اُنہا سلام برائے نام سلیم کیا۔ (4) میں اُنہا سلام برائے نام سلیم کیا۔ (3)

اِن نام کے مسلمانوں سے اللہ(عز وجل) بچائے۔

**1** ..... حق ظاہر ہونے کے بعد۔

**2**......" تخد مرالناس"، روایت حضرت عبدالله ابن عباس کی تحقیق، ص ۳۰:

نفندانیا وطیره نمین نقعهای شان اور میزسید و دخواد نسیان اور چیز اگر و جر کمالتاتی بر دن کا دنم کسی مضرون نگ منه بهنجا توان کی شان به به کی نقصهای گیاد و در کسی طفل نا دان نے کوئی تعکانے کی بات که قری توکیا اتنی بات سے دہ عظیم انشان بوگباره کا دیا شد کر کو دک نا دان بعد اس معلم برصد و زند نیرسے باں بعد دضوح می اگر نقط اس وجہسے کریے بات میں نے کہ اور وہ الحکے کر کے نقے میری مذابی ا در وہ برانی بات کا سائہ بات موجی اپنی عقل و فہم محبت بنوی مسلے اللہ علید دسلم سے بیات بہت بعید سے و بسے بحی اپنی عقل و فہم کی ٹونی برگوا ہی و بتی ہے بھر بابی ہم دیرائی ہر براثر اگر مے بطاہر موقوف سے مگر باسے منے

⊙ ..... اس كتاب كيمصنف شيخ الاسلام والمسلمين اعلى حضرت عظيم المرتبت مولا ناالثاه امام احمد رضا خان عليه الرحمة الرحمن بين بيا يك فتوئل ہے جس برعلمائ حرمين شريفين كى لا جواب تصديقات بين ،اس كا پورانام "حسام الحو مَين على منحو الكفو و الممين" ہے۔اس كتاب كا مطالعہ ہرمسلمان كيلئے مفيد ہے۔

نتخذیرالناس'، تفسیر بالرائے کامفہوم ص۵۰.

پيْرُش: مجلس المدينة العلمية(دووت اسلام)

اسی کتاب کے صفحہ ۵ پر ہے: '' کہ انبیا اپنی امّت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہاعمل،اس میں بسااوقات بظاہرامّتی مساوی ہوجاتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔''(1)

231

اورسنیے! اِن قائل صاحب نے حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) کی نبوت کو قدیم اور دیگرا نبیا کی نبوت کو حادث بتایا۔
صفحہ کمیں ہے: '' کیونکہ فرق قدم نبوت اور حُد و شِین بوت با وجود اتحاد نوعی خوب جب ہی چسپاں ہوسکتا ہے۔''(<sup>2)</sup>
کیا ذات و صفات کے سوامسلمانوں کے نزدیک کوئی اور چیز بھی قدیم ہے ۔۔۔؟! نبوت صفت ہے اور صفت کا وجود بے موصوف محال، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی نبوت قدیم غیر حادث ہوئی تو ضرور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی نبوت قدیم میر حادث ہوئی تو ضرور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی حادث نہ ہوئے ، بلکہ از کی طرح ہوئی قدیم مانے باجماع مسلمین کا فرہے۔(<sup>3)</sup>

1 ..... ''تخذر الناس''، نبوّت كمالات علمي ميس سے ہے، ص٧:

فر مائیے دلیل اس دعویٰ کی بہ سے کہ انبیا رامنی امت سے اگر نماز ہونے میں تو عام ہی میں متاز ہونے میں ۔ اقی راعل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مسادمی ہو جانے ملکہ ہڑھ جانے میں اور اگر فوت علی اور ہمت میں انبیاء انتیوں سے زیادہ عجی

2 ..... " تخذير الناس"، آتخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم كيسما تحد نبوّت وصف ذاتى ب، ص ٩:

كنت بدياد ادم بين الماء واللين بحى اسى عائب مشير سيم كبونك فرن قدم نبوت ورحدد ف نبوت بادي و الكين بحى اسى عائب من بيسيال بوسكم اسي كداب عابر

₃ اعلی حضرت عظیم المرتبت مولا ناالشاه امام احمد رضاخان علیه رحمة الرحمٰن ارشاد فرماتے ہیں: ''با جماع مسلمین کسی غیر خدا کوقد میم ماننے والا قطعا کا فریخ'۔ "الفتاوی الرضویة"، ۶۰، ص۲۶۳:

پیژیش: مجلس المدینة العلمیة(دعوت اسلای)

اِس گروہ کا بیعام شیوہ ہے کہ جس امر میں محبوبانِ خدا کی فضیلت ظاہر ہو، طرح طرح کی جھوٹی تاویلات سے اسے باطل کرناچا ہیں گے اور وہ امر ثابت کریں گے جس میں تنقیص <sup>(1)</sup> ہو، مثلاً ''بَرا ہینِ قاطعہ'' صفحہا ۵ میں لکھودیا کہ:

'' مي صلى الله تعالى عليه وسلم كو د **يوار بيجھي كالبھى علم نہيں** ۔''(<sup>2)</sup>

اوراُس کوشیخ محدّث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف غلط منسوب کر دیا، بلکہ اُسی صفحہ پر وسعت عِلمِ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی بابت پہاں تک لکھ دیا کہ:

''الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیطِ زمین کا فخرِ عالَم کوخلا ف نصوصِ قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاسِ فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون ساایمان کا حصہ ہے …؟! کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی فخرِ عالم کی وسعت علم کی کونبی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام تُصوص کور دکر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔'' (3)

جس وسعت عِلم کوشیطان کے لیے ثابت کرتا اور اُس پرنص ہونا بیان کرتا ہے، اُسی کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے لیے شرک بتا تا ہے توشیطان کو خدا کا شریک مانا اور اُسے آیت وحدیث سے ثابت جانا۔ بے شک شیطان کے بندے شیطان کومستقل خدا نہیں تو خدا کا شریک کہنے سے بھی گئے گزرے، ہرمسلمان اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھے کہ اِس قائل نے ابلیس لِعین کے علم کو

🛈 ..... عظمت وشان گھٹا نا۔

2 ..... "براهين قاطعه" بجوا ب "أنوار ساطعه"، مسئله علم غيب، ص٥٥:

طالسلام فراتے میں والعصل اوری مابینعل بی والان بھی الحدیث اور شیخ عبدالتی روایت کرتے میں کرمحکود بوار کے تھے کا بی علم اس اور کس ای کا مسئلیمی مجردائق و فیرکتب سے کلما گیا تیسرے اگرافضلیت ہی موجب اس کی ہے تو تمام مسلان اگر جیفات

3 ..... "براهين قاطعه" بجواب "أنوار ساطعه"، مسئله علم غيب، ص٥٥:

دوراد علود علی میں المحاصل فورکرنا میاسے کرشد طان و ملک الموت کا حال دیجیکرولم محیط زمین کا فخر حالم کوخلا ف نصوص فطبیکے المار محصل قدیس فاسد میں تامت کرنا میٹر میں میں توکون مدا ایمان کا حصیر شدیطان و ملک الموت کویہ وسعت نفس و آبت بوئ، فخرعالم کی وسعت علم کی کوشی نص قطعی پر کریس سے تام تصوص کورد کرکے آبکہ بشرک ثابت کرتاہے اور خاصد کی تعدویت تهذیب

ييْنُ ش: مجلس المدينة العلمية (دوساسلام)

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم سے زائد بتایا یا نہیں؟ ضرور زائد بتایا!اور شیطان کو خدا کا شریک مانایا نہیں؟ ضرور مانا!اور پھراس شرک کوفس سے ثابت کیا۔ بیتنیوں امر صرت کے کفراور قائل بقینی کا فرہے۔کون مسلمان اس کے کا فرہونے میں شک کرے گا...؟!

'' حفظ الا بمان' صفحہ کے میں حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کے لیم کی نسبت بیتقریر کی:

'' آپ کی ذاتِ مقد سم پرعلم غیب کا حکم کیا جانا، اگر بقولِ زید سیح مو تو دریا فت طلب بیامرہ کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا گُل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اِس میں حضور کی کیا شخصیص ہے؟ ایساعلم غیب تو زید وعُمر و، بلکہ ہرصبی ومجنون، بلکہ جمیع حیوانات و بَها مُم کے لیے بھی حاصل ہے۔''(1)

مسلمانو!غورکروکہ اِس شخص نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی شان میں کیسی صرح گستاخی کی ، کہ حضور (صلی اللہ تعالی علیہ وہلم) جیساعلم زیدو محرو توزید و محرو تا ایس تو محرو تا ایس تو محرو تا ایس تو محرو توزید و محرو تا ایس تو محرو توزید و محرو توزید و محروت تا توزیر و محروت کا تعم اللہ تو اللہ تا تو در کنار ، اُس پر شرک و بدعت کا تھم لگا دیتے ہیں ، مثلاً مجلس میلا دشریف اور قیام والیمال تو اب و زیارت قبور و عاضری بارگا و بیکس پناہ سرکار مدینہ و محروب کی نبیت تو ''برا ہین سوم و چہلم ، واستمد ادباً رواح انبیا و اولیا اور مصیبت کے وقت انبیا و اولیا کو پکارنا وغیر ہا، بلکہ میلا دشریف کی نسبت تو ''برا ہین قطعہ''صفحہ ۱۳۸۸ میں بینا یاک لفظ کھے:

''پس بہ ہرروز اِعادہ ولادت کا تو مثلِ ہنود کے، کہ سانگ گنہیا<sup>(2)</sup> کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثلِ

1 ..... "حفظ الإيمان"، جواب سؤال سوم، ص١٣:

مثا دیا بھریرگراپ کی ذات مقدسربرعلم غیب کاحکم کیاجا نااگر بقبول زید هیج ہوتو دریا فت طلب یہ امرہے کراس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اگر بعض عوم غیبیہ مراد ہیں تواس ہی حضور ہی کی کیا تخصیص ہے، الیساعلم غیب تو زید وعرو ملکہ ہر صبی دبحتی و محبول دیا گل) ملکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے خیری حاصل ہے کیونکہ ہر شخص کوکسی نہسی ایسی بات کاعلم ہوتا ہے جو دو سرے

س. کنہیا ہندؤں کے ایک اوتار سری کرشن کا لقب ہے، پہلوگ ہرسال وقت معیّن پراُس کی پیدائش کا ڈرامہ کرتے ہیں۔

بيش ش: **مجلس المدينة العلمية** (ووت اسلام)

روافض کے، کیفلِ شہادتِ اہلیبیت ہرسال بناتے ہیں۔معاذ اللّه سانگ <sup>(1)</sup> آپ کی ولا دت کا گھہرا اورخود حرکتِ قبیحہ، قابلِ لَوم <sup>(2)</sup> وحرام فسق ہے، بلکہ بیلوگ اُس قوم سے بڑھ کر ہوئے،وہ تو تاریخِ معیّن پرکرتے ہیں،اِن کے یہاں کوئی قید ہی نہیں،جب چاہیں پیخرافاتِ فرضی بتاتے ہیں۔''<sup>(3)</sup>

1 ..... یعنی تماشا۔

2 ..... بُرى حركت، ملامت كے لائق۔

**③.... "براهين قاطعه"، نقل فتوى رشيداج ر**گنگو بى ... إلخ، ص٥٢.

يُثُ ش: مجلس المدينة العلمية (دوساسلام)

(۲) غیر مقلدین: میچی و بابیت ہی کی ایک شاخ ہے، وہ چند باتیں جو حال میں و بابیہ نے اللہ عزد باللہ علی اور اِن حال کے اشد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں، باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں اور اِن حال کے اشد دیو بندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر اُن قائلوں کو کا فرنہیں جانے اور اُن کی نسبت تھم ہے کہ جو اُن کے گفر میں شک کرے، وہ بھی کا فرہے۔ ایک نمبر اِن کا زائد ہے ہے کہ چاروں نہ ہوں سے جدا، تمام مسلمانوں سے الگ اُنھوں نے ایک راہ نکالی، کہ تقلید کو حرام و بدعت کہتے اور ائمہ و بن کوسب و شتم سے یا دکرتے ہیں۔ مگر حقیقۂ تقلید سے خالی نہیں، ائمہ و بن کی تقلید تو منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاًا نکار کفر (۱) تقلید کے منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً اِنکار کفر (۱) تقلید کے منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً اِنکار کفر (۱)

مسکلہ: مطلق تقلید فرض ہے(3) اور تقلیر شخصی واجب (4)

1 ..... في "الفتاوى الهندية"، الباب التاسع، أحكام المرتدين، ج٢، ص ٢٧١: (رحل قال: قياس أبي حنيفة رحمه الله تعالى حق نيست يكفركذا في "التتارخانية"). "الفتاوى الرضوية"، كتاب السير، ج١٤، ص٢٩٢.

*پیش ش: مجلس المدینة العلمیة (دعوت اسلای)* 

<sup>2 ..... &</sup>quot;الفتاوى الرضوية"، كتاب السير، ج١١، ص ٢٩٠.

<sup>•</sup> الفتاوى الرضوية"، ج١١، ص٤٠٤، ج٢٩، ص٢٩٣.

<sup>4 ..... &</sup>quot;الفتاوي الرضوية"، ج٦، ص٧٠٣ \_ ٧٠٤.

<sup>5 .....</sup> في "المرقاة"، كتاب الإيمان، ص٣٦٨: (قال الشافعي رحمه الله: (ما أحدث مما يخالف الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع فهو ضلالة، وما أحدث من الخير مما لا يخالف شيئاً من ذلك فليس بمذموم).

<sup>6 .....</sup> في "المرقاة"، كتاب الإيمان، ص٣٦٨: (قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد: البدعة إمّا واجبة كتعلم النحو لفهم كلام الله ورسوله، وكتدوين أصول الفقه والكلام في الجرح والتعديل، وإمّا محرمة كمذهب الجبرية والـقدرية والـمرجئة والمجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة؛ لأنّ حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية، وإمّا مندوبة كإحداث الربط والمدارس، وكل إحسان لم يعهد في الصدر الأول وكالتراويح أي: بالجماعة العامة والكلام في دقائق